

ينى ديو ديرهم كى شوركما نتيص أندرا سنيد لك ترجيم

اوز



المِتْ الْجِهْرُورِينَ اللَّهُ اللَّهُ

باهتاهر

مؤلوى ميئنو دعلى صاحب ندتوى

ڰڴڷڴۼڐٵؽڒڮؽٷڰۿ ڰڟڹٷۿ ؠؙٷؿٷؠڴ

دسیاچہ مصنّف کے مختصر حالات اس کے فلسفہ کا حال'' فهم مشائی نسخ کی مخلف قبین تفتقرات كي المل باسب اُسْلائبِ تَسْوَرات افعالِ فَم سَيْسُعلنْ تَشْكِي شِبهات . بالب باسبي قصل - ا فصل - ۲ ان ٹبہا*ت کانٹکیکی*ل فصل- ا فصل- ۲ متعلّن طن

| عين على المالية | فنسومانهاني                                         |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 149 44          | بقتور نروم                                          | ابا            |
| 44              | فصل - ١                                             |                |
| ۸۳              | فسل - ۲                                             |                |
| 116 - 9.        | جب ثرقدر                                            | باسب           |
| 9.              | فضل - ا                                             |                |
| 1.9             | قصل - ۲                                             | <b>a</b> .     |
| 17W -11A        | عقل حيوانات<br>مع                                   | باب            |
| 149-144         | مبحزات<br>فعد                                       | بب             |
| irr             | قصل - ا<br>قصا                                      |                |
| ) mm            | قصل - ۲<br>ا                                        | 11 .1          |
| 1410.           | د بومبیت اورآخرت<br>اکا ڈمی کا فلسفدیا فلسفار تشکیک | باب<br>باسلاب  |
|                 | •                                                   | - Commission ( |
| 14.1            | فصل - ۱<br>فصل - ۳                                  |                |
| 149             | قصل - ۳                                             |                |
| 100             | 7 - 0                                               | غلظنامه        |
|                 |                                                     | 70- 44-        |
|                 |                                                     |                |

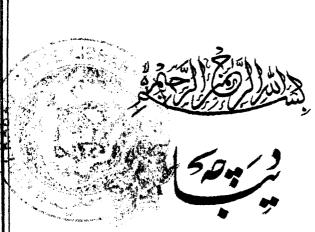

عَنْ نِهِ يَوْرِينَ مِنْ كَى نُورِ كَاوِران كَ وَارالتَرْحِبَ كَى مِرْدورى سے بِهِكَ زِنْد كَى كَايُكُ مِنَ الْحَصَى كَا وَرَالتَرْحِبَ كَى مِرْدورى سے بِهِكَ زِنْدَ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگرچه ترجمه کی نظرتانی ہو صنرور چکی تھی بیکن برسون بپیلے، اس لئے طیاعت کے و کراکیب نظر تھر ٹرجاتی تو تقیناً کچھ نہ کچھ خامیا ن اور رفع ہوجاتین، نیز بعض مقامات ہواتی کے

مجي مِنَاج تصفير!" الخيبونيا وقع" اس ترجمہ کے علاوہ ہمیوم پر بر کلے کی طرح کوئی الگ کتاب لیسنے کاحوصلہ اقطعاً نهين رباتها،البته خيال تفاكراس كے فلسفہ كے بعض اليسے اجزا رجوقهم انساني مين اس نے حذف کر دیئے ہیں بیکن جن کے تغیراس کا نظام فئسفہ مکمل نہین ہوتا ،ان کو ملاکرایک ایسایہ مذت کر دیئے ہیں بیکن جن کے تغیراس کا نظام فئسفہ مکمل نہین ہوتا ،ان کو ملاکرایک ایسایہ مل کتا ہے میلے ٹا ال کر دیا جائے گا جس سے ایک طرف اس کے یورے نظام کے مو موٹے خال وخطاسا منے آجامئین اور دوسری طرف جولوگ فلسفہ کی کو کی چیز محض شوقیہ ٹیاہ ارتے ہون ان کی کچھ عام نفع اور دلچسی کی ہا تون سے تواضع ہوجا سے ، اور صرف فلسف کے يكام ذرا فرصت كاتها مكرحفرت ليمان كوتبول سي كام لينه كى عادت تهري المزلج ار معتنف کے حالات،خیالات اور تصنیفات سب پر ملکھ کر حلدا زجلہ بھیجدو، کہ کتا ب کی ا<sup>س</sup> ین ماخیرنه بوغریب ما**مور** نوشق ده بهی ه اسال سیلے کا جرسب بھے بھول عبلاحیکا ، پیم<sup>رت</sup> کا یہ حال کہ کالج کے ساتھ کوئی دوسرا کام اب قطقانمین ہویاتا، ہفتے دوسرے ہفتے ال<sup>ا</sup>م مین دُو دُوایک ایک دِن کی تِعطیل آتی رہی کھھاس مین کیا ،اوراب اکتو برکا ہیلا مفتہ تقطیل کال گی، آس مین جو کھیس طرح بن ٹرا بور اکر کے بارگا وسلمانی مین بیش ہے، حسب الامرنهاده ترسبوم كے نفن فلسفه كی مجل تشریح تونیم كی گوش كی گئی ہے . نقید بہت کم تعارض کیا گیاہے، صرف علط تا رکج سے بجانے اور سے تا کم کی البتدسوانح اورتصانيف كمحتفاق ككركي بإآوري بس فقط ككركا بوحوا أرسفهي كي خد ېوکى، باکل بادلِ ناخواسته اسپیم کی زندگی نه کچه دلحبیت نه پر واقعات <sup>ا</sup> بهوتی می تواب اینی، ت

t..

اس کی در دین نظی، تصانیف کا ذکر بھی آگیا ہے ہمتے نیا دہ میں کے ساتھ اس کی کتَ بُ اصولِ اظلاق کے ذکر کی ضرورت تھی جس کا ختن فلسفہ سے سے نیا دہ ہے، اور جو گویا ہم انسا کی کا دو سراحقہ ہے ایکن چو نخر دو اس کا ترجہ بھی فیمانسانی کے ساتھ ہی ہو چکا تھا اسکے اس کی اثنا عت کیسا تھ وائن انسان ایس کی اثنا عت کیسا تھو انشاد اللہ اس برایک جداگانہ تعارف یا مقد سرمنا سب ہوگا، اس کی اثنا عت کی غلطیا ان الحر شد کہ نسبتہ کم بن، بھر بھی بقدرایک غلطا الدے کئی آئی انتہا کہ انتہا ہم بن، بھر بھی بقدرایک غلطا الدے کئی آئی انتہا کی انتہا کی انتہا کی انتہا کہ ا

الاصلام ( يُرشعبان مطابق ، اكتوبر )



جس طرح <del>ہیوم</del> کے خیالات بڑی *وہ تک برکتے کے خ*یالات کا نیجہ ہیں اسی طرح میگا کے مالات کو بھی بعضون نے برکھے کے حالات سے ملانا چاہا کہ دونون عرف ام کے اگرنی تھے جس طرح بر کلے کے مقاصد و اغراض ، اور اس کی امیدین پر وٹٹنٹ آئر کمیڈ کے ساتھ وا تحین، ای طرح بہوم کی زندگی اورسیرت اٹھار ہوین صدی کے ایک اسکاٹ لینڈ کے فرزنہ کی تقی، دو نون کی طبیعت ،سیرت اور ذمنی قابلیت بین مبت نمایان هم رنگی تقی، دو**ن**ون فیا وسادگی مین شهوراورشان وشوکت سے نفوریتھے، د ونون نے فلسفہ کی سے زبا وہ اثر اندا ل تب مجين سال كى عرسے يبط كھى، اور دونون نے آخر زندگى بين فلسف كو حيوار كر دوسرے متافل اختيار كركي نیکن دونون کی زندگی کی یه ظاہری واتفاتی ہم زنگ،اس سے کچھ ہی زیا دہ معلوم ہوتی . دونون آدمی شفے، درنه درمل آسان زمین کا فرق ہے، ایک بڑا فرق توبیہ ہے، کرمبیو<sup>م</sup>

که دونون ا دی سطے ورنه درآل آسان زمین کا فرب سے ایک برافر ق بیسب السبور کی زندگی زیادہ ترایف کئے تھی انتہا یہ کم جس کو قدرت نے بیدا ہی شریک زندگی کیا تھا،آل کک کواپنی زندگی میں شریک نہ ہونے ویا،اس عمل سے کمین بڑھ کر قابل وا دفل فاعل ہے کہ "بی بی ؟ وہ کوئی زندگی کے ناگز رمطلوبات میں سے نبین ہے ،کتابین ؟ وہ ان میں سے ایک

ك مقدمة الريخ فلسفه جديده ازاك إلى ويذلك ص ١٩٢١ ١

بن جوميرك ياس أس سن زياده بين جتني كواستعال كرسكما بوك ي برخلان اس کے برکلے کی زندگی اپنے سے مبت زیادہ دوسرون کے لئے تھی، اہل و کے لئے عزیون کے لئے ماتم ندون کے لئے، قوم کے لئے وطن کے لئے، دین کے لیے ایک اسی باست کولوکه" دونون نے آخرمین فلسفا کوخیر باد کر کرد وسمرے مشاغل اختیار کر سائے تھے "م کے یہ دوسرے مشاغل کیا تھے ،ایک کتب خانہ میں زکری مل گئی تھی، جا ان تاریخ انگلتا<sup>ن</sup> لمی، <u>ک</u>وروبیچه مح کرکے مکا ن بنایا، جوا<mark>ڈ نبرا</mark> کی ثنا بیتہ او علی صحبتو ن کا مرکز تھا،جن میں پاپنی نوش مزاحي، نوش اخلاتی، علم دوستی، روا داری دغیره کی بدولست سب کی *نظ* ہون می*ن عزنی* تھا، موست کامقابلہ بھی عربحرکی خوش مزاجی ہی کے ساتھ کیا، اور یہ موت بوری طرح سامنے آگر بھی اس کو اپنے باپ دا دا کے عقدہ سے ذرا قریب نہ لاکی، نہ حیاتِ ابدی کی امید کا الک اب اس کا مقابله برکلے کی آخری زندگی کے مشاغل سے کرو کیمسلس باری اورگوشتی کے با وجو دنے صرف علی وا دبی مشاغل جاری تھے، بلکإن سے بڑھ کر مرتبے وم مکب دینی اخلا معاشی هر قسم کی اصلاحی وعلی خدما ست کاسلسله قائم ربا ۱۰ ورکیسی علی خدمات اِسودیش کی ترتی ورو توہرد وشنبہ کوبین یا ُ ونڈ لقد تقتیم ہوتے ہین،لنگرالگ جاری،لوگون کومز و وری سے لگا کیلئے خ<sub>یا</sub>د ہی کا شدکاری شروع کر دیتا ہے ،ایک خطابین لکھا توکہ ال نہانی آیشوب زمانے میں مرفر است له ازدواج نهین عدم ازدواج سی اللیف فلسفه کے لئے ناظرین بارے فاض مروفیسرواکٹرولی الدین صاحبے شکرگذار ہوں ، مبھوم کی شا دی کا ذکرکمین ال مینن رہاتھا، پر دفیسرموصوت سے پوچھا کریں آ ہے ہتیوم شادى منين كى تعى ؟ اس كے جواب بين بير مقول نقل كركے عابيت فروايا، سلك ولي نگ مكا والدا وی تعینی بازی کے کئی دکسی کوم مین مینسائے رکھتے ہیں تا ترمیتِ اولاد کی ذمہ داری کالیتما تھا، کنھی مزد ورملین کے باتھون میں اولاد کونہیں چیوڑا ان کی شہا دست ہے کہ ضیف ورد نُوامْ فَ مَصَّابِينِ إِس فَرْضَ كُوخُودِي انجام ديتَ عَصَّةٌ مشرق ومفرب کی ہی دوری زندگی کے دومرے شعبون بین بھی نظراتی ہے ہمیوم اگر یت ہے دین ہے تو برسکتے بختہ ویندارا ورعا بدشب میدار، بہوم او نبرایونیورسٹی بن بروفیسری کی كُرِّس كِتَاكُرِيّا، اورناكام رمِتاب، تو بر كلے كے استفاكا يه عالم اللہ وات فاص كے لئے زندگی بوکسی کامنت کش زبوا، ارج بشب جیے بیل القدر منصبے لئے احبا کبے شدیا مرار كا صرىف يه حباب تحاكة مين مذكراً كيح بشب كى عزّت كا بعوكا بمون نه وولت كاطالب حبكم الندن كامرد وكاندار عال كرسكتا فيه عرض ان دو فون زندگیون کو اگر سرمری طورسے بھی پڑھو، تو مرسکتے کی ص قدر مبند خاکم حرصلون اوروا قعات سے پر نظرا تی ہے، ہیوم کی اسی قدر خالی ،تصنیف والیف ،فکروطاً كحصته كواكريخال دياعاك، توميوم كي نف زندگي مين عيركوئي غيرهمولي بات نبين رجاتي ، ارنزامین ایک زمیندار کے گور الا کئیمین بیداموا بهین مجبین اورطالب علی کی زندگی تم جوئى تعليم كے بعد بعض فائل حالات كى نبا بر فرانس جانا ہوا، وہن اپنے فلسفى كى سىسے بىلى اوا سے عظم نشان کتاب فطرت انسانی شائع کی میکن نه مرمن یہ کہ دوگون نے اس کتا له برسك شائع كرده والشفين صف، مله اليقًا مراه، تله برسك بوالا بالا، لك بدرا الكرزي إم يرب Je Je Low Low A Greatise of Human Nature كأب ول فوير ( Ladenstanding ) دوم فنات ( صرورة م الكريم فناق ورع مرة ما المرابية على المرابية إلى المرابية والمرابية المرابية على الميكن بندوشا في وبال بين الم خصار ورير سنوب باين وونون كع كافاس بطيس بين كرف ك يط " فمان في " بى زياده موزون على بدِنْ بَيْ مَبْتُ وَ بَ أَوْمِرتُ المُونُ ماحب أَ بِينَ وَهُ تُطَرِّ إِنَّ أَنَّ لا تُرْاجِرَ كُيل ك تَلْ عاضركيا

کی ظمت کے شایان اس کا استقبال نہیں کیا، بلکہ خود ہوم نے اس کی انتہائی کس میرسی کا مقم ان الفاظ مین کیا، که مطبع سے مروہ بیتے کی طرح با ہرآئی وراس میں کتاب اس کے فلسفہ کا اہم كارنامه ہے جس كے سوا اگريه ايك حرف بھى زلكھتا، توتنها اس كى فلسفيا منظمت اور مجتمداً فكركافان تقاءال كے بعد فلسفه اور فلسفيا مذجرون يرجو كي لكھا زيادہ تراسى كے مضامين باحث كالط عيرا ورحدف واحدًا فرسي، علىء تت وشهرت كے ايك طالب كوخصوصًا ایسے كارنامه كى كس ميرسى اور ما قدر فاہر ہے، کہلیں کھ کران گذری ہو گی، ہی کے بعد فلم کا مخسیاسیات اور سیاسی معاشیہ وغيره اليبيه مباحث ومسأل كى طرف يمير دياجن كى بازارمين فورى قيمت السكام مراسك یں ختھے۔مقالات ومضامین کی ہملی حلد شائع کی جو اتنی مقبول ہوئی کہ دوسرے ہی سا دوسراا دُنش وردوسرى جدرشائع بوكئ ، مِنْ تعن عنوع نظرى وعلى مباحث جن كاتعاق براه راست فلسفیاند مسائل سیمنین و هجی اینے مصنّف کی فلسفیانه گرانی اور دقیقه رسی کے کے بورے شاہدین، سلممہ ین سفارت فران کا سکر شری مقرر ہواجس کے بعد محرکھ مکیونی عال کرکے دوب ل کے اندر فیم انسانی شائع کی جو فطرت انسانی کے اہم مباحث کوزیا دہ مقبول مقور ین بیش کرنے کی ہی طرح کوشش تھی جس طرح بر سکھے نے عمرانسانی کے مباحد نے کو مقبول بنا کے لئے مکا لمات کا بہاس اختیا رک تھا ،اس بین فطرت انسانی کا حذف توہبت سے مت كرد ما كسب بلكن دوخاص محتون كااصنا فد هبي ہے، جبر وقدر اور مجزات ،

Autiquery Concerning The Human خين أن الم المنظمة المناع المناع

سنصبہ کے بعدا ڈنبراوایں آگیا،اور بارہ سال کا بنیٹر حصّہ وطن ہی میں بسر بوا، یہ زما ست زیاده علی شاغل کاریا، سی مین تحقیق متعلق مول اخلاق دجو فطرت انسانی کی کتامیک تهی) کواز مرنولکها،اور جب کو ده خو داینی سه بهتر تصنیعت خیال کرتا ہے، مکا لمات دیو فیق ت کے نام سے بھی اسی زمانہ میں ایک رسالہ لکھا جس کی اٹنا عِت مصلحةً زندگی میں نہیں ہو تی اہل ے ہوئے" دینِ فطرت میں اور توجو کھے ہوگا ظامرہے لیکن نہ جانے کس غیر ختیاری (مار پھو كمينك سينظرية عليت كسراسرخلاف جنبش قلمت يدالفاظ عي ايك جكر مايك برين كة معقول بينداً دمى جب ان مضامين يرتحبث كريت بين توخدا كنفس وجو دكي نسبت كبني سوال نهین برتها، بلکه *عرف اس کی حقیقت کی نسبت، کیونگفش وجو د*نا قابل انخاراور بریمی سی دوران مین او نبرایونیورستی مین فلسفهٔ اخلاق کی پروفیسری خالی ہو ہی جس کے حصو ین با وجردا حباب کی غیر ممولی معی و اعانت کے ناکامی ہوئی، اس کا بڑاسبب اسکی لا مذہبی اور ہے دنی کی شہرت تھی، گردوسرے ہی سال دستھد) ایڈوکیٹ لائبر ری مین جگه ل کئی ہی فائده اتفاكرتائيخ المكستان لكصفه كاحيال بيدا ببواا ورآثه ونلسال كى محنت ومطالعه كانتيم مانح جلدون مین ظ ہر موا ہ جس کی بدولت یا لاکٹرو و علمی شہرت نصیب ہوکر رہی ،جواس کے حوصلہ كامينه سے سے بڑا مطلوب تھی ً معظیمین دفترغارجرکا نڈرسکرٹیری ہوگیا جب کےسلسلہ مین دوسال لندن مین رہا، ین او متراوای اگر میرکمین نهین گیاه اورسات مین قریباسال بھر کی بیاری کے بعدا پنے عقید ہ كے مطابق ہمیشہ كے لئے " قطفًا الو دہو كيا "



اگرييسوال کيا جائے کہ انسان نے اپني همي اور ذہني حاجون اور مطالبون کے تحت

عدم اورفنون بداكف،ان ين سب زياده ناكام البين مقصدين كون رم ؟ تواس كاسب ا

دنیا مین تجربه کی راه سے امنسیاد کے نئے نئے افعال وآثار اور ان کے باہمی تعلقات کا علم آنیا آ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا تا ہے کہ کل جو تھے، اُن کو آج کی دنیا کا اور آج جو ہیں ان کوکل کی دنیا کا

بيجانيا ما مكن موكا-

سکن تجربات کے آگے یا طبیعیات کے مابعد ہارا تبل جمان کل تھا، و بن آج ہے اللہ ہمان کل تھا، و بن آج ہے اللہ ہمان میں کل ہوگا جن چیزون کے افغال اور آثار کے علم نے ہمان میں کی ابتدا اور انتہاج قیقت اور اصلیت کا سوال اگر کیلئے تو تتی ہو ا

له فع انسانی صری وسر

ظوا مېرعالم كى نىدىت جم مېرىت كچە جانتە اورجان سىكتە بىن لىكن ھائى مالم كى نىبىتى جاننے کا دعویٰ کرین تو نراہبل مرکب ہوگا، اور بقول سقراط ہم آنا بھی ہنین جاننے کہ نہین جا اس زندگی کو میم عاہدے جنن سنوارین اور نبائین بیکن اس کے آگے اور سیجیے کی اگر کھے فکر ہو تو اول ا آخراین كندك ب فقاد است ، نریجی كا كچونشان ملا نداسگ كی كچونمروب سكت بن سولت اسکے کیس سے کے اوراق الٹ ملیٹ کرلال مجبئزون کی طرح ہرن کے یا فرن میں عکی کا یا ش بالمدعقة رہنے،غرض اپنے پاکائمات کے آفاز دائج م جیقت و اہتیت،غرض دغایت کے ارے میں یہ ما س طرح کے جیتنے سوالات باان کی تنفیدلات ہون ، خاتفی فاستدلال سے ان کے اِرسے می<sup>ن کھی</sup> اذعان وطمیرنان نمین نجٹا، ملکی فلسفہ سے انسانیت کی بریبایس اسیفلی مین صرف کانٹون کا امنا فرکرتی رہی اورجان انسانی علی فیم نے تجربہ کی را ہے ذرابمک اس خارزارین اینے دائن کو ابھایا ترخو د فلسفہ کی ساری مائیخ گواہ ہے، کہ طفلا مذہم سننے داو ہی جا قدم والے تھے کہ شکب اور رہیب ہبل اور اعلی کے کا مون نے ہرطوف سے داک مکڑا تمرو کیا، ایک نخلانمین دور دین نے بکڑا، جال کے اندرجتنا پیڑکو وہ آنیا ہی کھال کے اندرگھتاجا ہاؤ انسانيت كى بنتيراً إوى مبشه اس وادى مين وحى دايان كى ربنائى كرقبول كركي ايك عقل كواگر دخل هي ديا قدزياده ترقبول بي كے لئے، البته مغرب جمان سے افتاب كلتانين بلکہ جمان ڈوبتاہے، وہان کی نئی پرانی ونیا دونون کو دی دایمان سے کچھ قدر تُوبٹئر ہاہے، تو اس کے فلسفہ کی نئی پرانی وونون تاریخون کی جو کم ومثن ڈھائی ہزارسال کی وسعت بن میں گاتا ورق كرد انى ما و مبناك بعض المان وألى كمكه ادانى اديل كالمكاللي سعدو وارموت ما وكرك

قديم فلسفه كاليزان مين آليس ملطى رمتوني منه هم قم سي أغازي اجاما ب، اوراجي مرے پیان سال نہین ہوسے اور میٹل چند فلاسفہ کے نامون سے گذر و سے کہ ہر فلیتوس ر ق م ) ہی سے علم دیقین کی جگہ شک۔ وریب کا سلسلہ شروع ہوجا تاہے،" انسا<u>ن کے اس</u>کو يقيني علمنين، إن خداك إس ب اورمدى وإلى انسان خداس اس طرح سيكتاب جب ارے بچے بڑون سے میں کہ ماوہ پرستون کے ابوالاً باء دیمقرانی (متولدسندی میں میانے مهٔ جانے کس معنی مین که دیا که کونی بات سے نہیں ،اوراگرہے تر بم کو معلوم نہیں تیجی سوفسطا (منه نمه ق م ) توعلى الاعلان اينے فلسفه كي منيا دي جبل اور لاعلى قرار دے ليتے بن يق او<sup>ر</sup> باطل، خیراورشر مرحیز کا بیانه صرف انسان ہے، اوراس بیانه کا حال معلوم ہے کہ ماکسیا قوم، قوم کاکیا فنے و دکا الگ ہوتا ہے ، بلکہ ہر فرد کا گوناگون حالات اور اٹرات کے تحت بچین سے میکر ٹرھایے تک بدت رہتا ہے۔ گور<del>ماس</del> نے سرے سے چیزون کے موجود ہو ېې کا انځار کر د يا اور کها که "اگرموجو د هې ېو ن تومعلوم نمين ېونکين اورمعلوم ېو ن تر د وسرو ومعلوم نهين كرائي ماسكتين "سقراط حوسو منطائيه كي تعليم كافلا في تبائج كالمحنت وثمن الح منكر ہے. وہ تك اینا كمال وانش ير جانتا ہے كەنميين جانتا -سقراط کے نامورشاگر د فلاطون کا ملی فلسفه اگر میمثالیت یا تصور میت قرار دیاجا ہے بیکن اس کے مکالمات کا مطالعہ کرنے والے سمجھ سکتے بین کہ اس نے اسنے استا دکی شاگر دی کائق زیادہ استادی کے ساتھ اواکیا بھو د مقراط اور دوسرون کا نام لے سے کرا مکالمات بین ہرطرح کی باہم متعارض اور تمناقض باتین جم کر دی گئی ہیں، کے سوح کررٹے والے کو کھے نہ ملے علم میں حیرت کے سواٹ اور بعضون کا یہ قیاس بالکل قرین قیاس ہے کہ ہ له يوس كى روائى آرى فلفرد بيا گرونى بسرى تن فلاسفى صدر، كه ايفًا صدر،

ر من نود ہی محیر تھا کہ علم وغین تک نہیں ہینیا تھا، بلد اسی لئے مکا لمہ کا طریق اختیار کیا -السبدار نے اپنے استا دی شاگر دی کائی خو داستا دہمی کو اپنے تیرون کا نشانہ بنا کرا واکیا ۔ مرامل پیٹا غی سے زیادہ حکم (سائنٹسٹ) تھا، ہی گئے مابعد لطبیعیات میں اس کے بیتر خوا بى نىين كئے، بلكه سى كے زماندين ماريخ فلے كرىت مشورارتيابى بر موسفے ارتيابيت ا شك كوبني أن انتها برمينيا ديا، كذهم يرهي نهين جانت كدنيين جاشنة أال كے بعد سے يہ سے ومان مین فلسفهٔ ما بعدانطبیعیات کا فاتمه موگیا ، ورکسی نے بائل ٹیبک لکھا ہے کہ <u>یوم</u>ال سفه طفلا نبحش سے نمروع ہوا اور سپرایز تذبذب پرختم پر شک و تذبذب صرف جوا با کے علی مزیما، بلکه فلسفی می محسوالات کریاہے، سرے سے ان کے امکان جوا کے مقالیّ ا بعد الطبیعیات اس ایسی کے بعد فلے شفہ نے یا تو اخلاقیات کی راہ اختیار کی ایم اسکر ين نوفلاطونيت كك بنچكرندىك زيرا تروحى والهام كے دائن بن بنا و يكرسى -" به کوصولِ صداقت سے ایوس موجا ناچاہئے، بجراس صورت کے کہم یہ ما ن لین کرا عام ادبت فودسى ذات كى طوف سے عطا ہوا ہے، جواس كا ابدى سرختى ہے خ دضا کی طرف سے درسی وہ آخری علی تھاج نو فلاطونسیں نے اختیار کیا، اورس کو ارتیامیت نے ناگر برکردیا تھا، علی تفکر کی راہ سے صول تقین کی ایوسی ہی اس پر مجبور كرككى فقى كرصدا قت كووى كراندريان كى كوشش كيجائ جوفكرس بالاترتب الم ، اور ڈی<u>کارٹ ہر سے کو قابل ٹا</u>کہ له شوكلركي ايريخ فلسفرص ١٣٥، كه مأمنسكي البيخ سأل فلسفر، ١١٨٠،

نقطر بقین پر محسر سکا، اور کو کہنے کو یہ شاک نا قابل شاک "کی آلماش کے لئے تھا <sup>بار</sup>ین ہوا یہ کہ شک بی کی راہون کو اس نے اور کھول دیا، بیا نتک کہ اس بین ہون اے رہے سے آخری نقط نقین کویمی گم کراکے رہا، یا کم از کم اتنا موہوم کر دیا کہ یہ بھی مفہوم نہ ہو <u>سکے</u> کہ <u>ین کیا</u> <u>ہون</u> اور سے بیسیے کدائ کے بعد *جدید* فلسفہ کی ٹائرنے زیادہ ترنام بدل برلکر <u>کھلے یا چھ</u>ے اقرار جل کی اریخ بنکرر ہ گئی، لاک کے ہان یہ افرار حینت کے نقاب میں ہے اور برکھے کے ہان ادعات تصوریت کے مگراتنی باریک اورشفاف کدرویشی سے زیادہ رونمائی کی زینت ہجتا ا خرب کے کے بعد ہی ڈیو دہموم نے اس رونمانقاب کوئی نار تارکر دیا،اور من صرف ک ارتياميت كالكلكوز واركيا بلكه اني كوارتيابي كللانا يبندك اكسى كيفي لأكي كيففي في ترجاني م جسنطق سے بر کھے نے اوہ کے جوہری یا قائم بالذات وجود رر وارکیا تھا،اسی کو بعینہ هموم فنفس باروح كم متقل وجوهري وجود يراسك ديا بجس طرح رنگ وبوسطل وامتداد وغیرہ محسوس صفات اورا دراکات ہے ماورا ما دہ کا کوئی وجو دنمین تابت کیا جاسکتا، اس نفس اورروح كالعبى شعوركے فتلف احوال كے علاوہ كوئى مصداق اوكل شمعادم ب اور ن ابت کیا جاسکتاہے۔

بین کوین اپنی ذات کتا بون بجب اس کے اندر داخل بوکر دیکھتا بون تو بهنیہ سروا گری، دوشنی آبار کی بحبت، نفرت، لذت الم کسی ندسی فاص ادراک ہی پر با کون پڑتا اللہ بختی فاص ادراک کے سواکسی و بغیر کسی فاص ادراک کے اپنی ذات کو کھی نہیں پڑٹر سک، نداس ادراک کے سواکسی و شنے کا مشاہدہ بوسکتا ہے جب وقت میرے یہ ادراکات فائب ہوجاتے ہیں، اس وقت اپنی ذات دیافض عم ، کا بھی کوئی ا دراک نہیں دیتا، اور بجاطور سے کماجاسکتیا ہے کہ یہنین موجود ہے، اوراگر مورت سے میرے تمام ادراکات اسی طرح فائب بوجا بون كەنق سى خىم كى بىدىنىين خىال كرسكتا بون، نداھماس، ندد كىھەسكتا بون، نىحبت كرسكتا بون، ندنفرنت، ترېچرىن قطفا ئىسىت بىوجاتا بون، ورسىھە يىنىنىن آگاكداس كى بىدمىرسى قطعًا نا بود بوجانىغىن كىاكسىر يېچائ كىلىد

الحال ما دّه كى طرح نفس، روح، ذات يا الأكاتقل بالذّات وجود مجى محض بهارسة تخيلكا

ایک افعازے۔

اب اس سے بہلے کی ساری آاریخی فلسفہ بڑھ جا کو آو پا وُ گے کہ انسان نے حقیقت جو کی کی راہ میں جو کچھ تھوٹر امہت اپنے نز دیک پایاتھا، وہ بھی ما وہ اور رقع کی وحدیت یا تنویش کران بن سے کوئی ایک یا دو نون ہی کا وہ راز ہیں جس کی حتجہ میں ہم بڑارون سال سی مرکزدا بن، ان دومین بھی قریجارت کے ہم گربے پناہ شک نے جس ایک کوتھین کی آخری چٹا

سجها تا بهوم في ال كومي موجوم ومتزاز ل كرديا-

ظاہر ہے کہ اس کے بعقل کے پاس شک اور سیفینی، حرمان اور مایوسی کے سوا کیارہ جاسکتا ہے، کہ باطن یاحقیقت کی یافت سے ہیٹیہ کے لئے نا امیدا در دست بردار مور مرت ظاہر یا مظاہر کا سعقل وعلم کی رسائی کوئد و دکر کے حقائق طلب فلسفہ کی ناکامی اور بیا

کااعلان کردیاجائے میری فشکیک اورارتیابیت کی وہ جدیدصورت ہی جس کولاا درمیت یا مظا دفنا منالزم ) ایجابیت دیا زیٹوازم )اورترا نجیت ریرا مگیٹرم ) وغیرہ خداجانے کن کن نامون سے

(قاماً ازم) ایجابیت (یا زنیوارم) اورما بعیت (برا میسزم) و فیره صداحات از بکارایا جیبا یا جاتا ہے، اور جس کو مبوم نے "ملکی ارتیا مبیت "سے موسوم کیا ہے۔

"ایک اورقم ملی ارتبابیت کی جو فرع انسان کے لئے مفیدا ور پر بو نی تشکیک کالازی تیجہ بوسکتی ہے، یہ ہے کہ بم اپنی مجنف وتحیّق کو اسی چنرون کک محدود در کھین بجوانسانی

كه بوتن نير و نظرت انساني معتم ام مله Reality مل معتم الله الم

فیم کی مورد و صلاحیت کے مناسب ہون، بینک انسان کافیل دور دراز اور غیر معولی جزد میں بند پر دازی سے قدرۃ فوش ہوتا ہے ... بسکین سلامت فیم کا تقاضا ہی ہے کہ اس طرح کی بلند پر دازیون سے محرّز رہ کرمعمولی زندگی اور دوزمرہ کے تجربات کے اندر مقید رہے ... حب ہم برارد دن تجربات کے بعد تجربے گرفے اور اگ کے جانے تک پرتقین کرنے کی کوئی تھی بخش وج نہیں تباسکتے تو کائن ت کی اصلیت اور فطرت کے ازل اور الد کے بارے میں فیصلہ سے ہم کیسے طمئن موسکتے ہیں ؟

اس ملی ارتیا بیت کے لئے مبیوم نے فلسفہ کا جو نظام کھراکیا ہے، اس کی منیا دلاک ادر رکھے کا دہی مہل امول ہے کہ ہم اپنے تجربات اورا دراکات سے آگے قدم نمین اٹھا سکتے ،

زین بفن یارفرح کی ہے ہوں طرح جم یا اور کے متعلق فلسفہ کی تجربدات سنے یہ نیا پداکر دیا کہ وہ اسپنے محسوس افعال اور آثار سے ما وراایک قائم بالڈات حقیقت ہوا ہی طرح غالبًا فلسفہ ہی کے زیرا ترا ور لبظا ہر فرام ہب کی ہم نوائی سے یہ خیال بھی مجھیلا کہ ہمارے ذہنی یا

شعوري افعال اوراحوال بھي انجوعلاوہ ايك جو ہرى واسكے ساتھ قائم اور دابستان جبكا نامغن يا وسطج جس طرح بركے كے نز ديك مجسوس صفات اورافعال كے علا وہ كسى اور مجھ يقست لم

اة وكانصور فلسفيون كى مفن الك تجريد تقى جن كاعام سليم المهم آدى قطرًا كوئى علم اور فين مين ركهته اسى طرح سياعت و بصارت ، مجست و نفرت، لذت والم فكروات دلال، ما قطره سرة المراسية و المراسية و المراسية على المراسية و المرا

ارادہ دغیرہ کے مختلف اور اکات، جذبات اور خیالات سے اگر قطع نظر کرلی جائے قربہوم کے مزدیک ان کے ماور اکا تناس الفظ کا کوئی تصور نہیں جا کہ ان اس الفظ کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح یا نفش کا بھی ہم کو قطعًا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کا کوئی تصور نہیں جا کہ درورح کی نفش کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کیا تعدید کیا تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدی

ك مبيدم از كميل (فلاعقه) عل ١٩٠

جدا گانه مصداق بهرتبا سکتے بین المذاجها نتک بهارے تجربات کی رسانی کاتعلق ہو-رمهن «جن چیز کو بم نفس کہتے ہیں، وہ ان محلف اوراکات کے ایک ڈھیر ما محبو عد کے سواکھیا جى كوفاس فاس علائق بالم متحدكر ديت من اورجن كى نسبت غلطى سے يه فرض كرايا ما ے کرور کوئی کوئل بساطت یا وحدت رکھے من " ان فی فض کا تھیک تعدر بس یہ ہے کداس کوا سے مختلف اوراکات کا یا وجو دات ہیں کا ایک نظام سمجاجائے جن کوعلت اور معلول کے علاقہ نے اہم باندہ کھاہے اور جوا ين ايك دومرے كويردا اور فنا، متأثرا ورمتفركرتے رہتے ہيں ہے وي رط نے ہارے نام ذہنی میشوری احوال کا نام افکار یا خیالات رکھا تھا، لاک اور بر کلے کی مطلاح میں ان کا اور تصورات تھا ہمیم کے نزدیک نفظ تصور کا یہ استعال ورست بذاوه ان كوادراكات سي وسوم كرتاب، محض ل<sup>عل</sup>ی بابلبی دلائل س<u>ے ہوم</u> کا مینتی بنی نا کرنفس محلف اوراکات کے ایک ڈھیر علاو و کیفنین، کمیلئے کے بقول خالی دعونی اور زبر رستی ہے "البتہ زیاوہ سے زیا وہ اس نتیجہ کی حايت بن و کچيد ما جامک و ه په و کونم نفس کے متعلق آن کوزائد کونمین جاتو که بیا وراکات کا ایک سلسله مج سان ادراکات کی مبوم نے دوخاص قیمین قرار دی بین (۱) ارتسامات اور (۲) تصورا رنک، روشنی ،آواز، مزه ،لذت والم مجتبت ونفرت ،اور ارا ده وقوت وغیره کے وہ زیاد<sup>ہ</sup> Thoughto ت ایفاً سنه اله بيومن نير دفطرت انساني ) كى دى بى بى دە تىقورات كى اصطلاح كومرى خيالات ئىنى زېن كے اُستىقا فى اعال مك محدر كى ئى بىلى دى تى تەرىخى جرور مضايين (كىلىكے) جدور مضايين (كىلىكے) جدور مضايين (كىلىكے) جدور من

Impressions

و اضح ببلی اور رور دارا در اکات جن کوهم برا و راست حتی یا شعوری تجربات سے حال کرتے ہیں؟ ، ام ارتسامات ہی اس کے بعد ما فظ یا تفکر اورات دلال کی صورت بین ان ارتسامات کی جن تھو تو کا اعادہ ہوتاہے اور جو اپنی اس کے مقابلہ مین نسبتُہ ناصاف بنی اور کمزور ہوتی ہین وہ تصورا بین، ینصوّرات جس طرح ارتسا مات کی نقل اورتصوییه بوسکتے بین، سی طرح دیگرسابقہ تصوّرا کی بھی زیا دہ مدھم یاضعیف و خفی نقل اوراعا دہ ہوسکتے ہیں ،ارتسامات اورتصورات میں وضا اور قدِت کی اس کمی زیا وتی کے سواا ور کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ بهوم كاديموى ببت عجيب وغربيب بلكه نهايت سطى اور مفحكه خير معلوم بوماس كركسي جِیْرے واقعی دیکھنے، سننے، یاکسی واقعی لذ**ت** والم میں اور پھر بعد کو اس کے یا دیا خیال کرنے بین شرّت، ورخفت یا قوت اورضعف کافرق ہوتا ہے بیکن کمیلے کاکمنا غلط نمین کراس کے علا کوئی اور فرقِ نبا نا آسان بھی نہین ہیں و*حبہ ہے کہ* بار ہا ہم خفی اور کمزور ارتسامات کو تفتو رائے على اورزور وارتصوّرات كوارتسامات سمجه بنظيم بن ، ثمَّلاً كسى اوازكوا كريم نے بے تو ہمي كي وجم سے بھی طرح نہین سٰا، تواکٹر کھتے ہین کہ لاحول و لاقوۃ مین تواس کواییا وہم بھجا تھا، آسی طرح کم ہمکسی کے شدیدا تنظار میں بالافانہ پر بلتھے ہیں، تواس کے انے سے پہلے بارہا زینہ پرصا منکسی کے چڑھنے کی آوازسٹائی دیتی ہے جس کوہم واقعی آواز سیجھنے اور زیند کی طرف استقبال کے لئے دُفّ جاتے ہین ، معض بیار بون مین توہارے تصورات ہو بہو وقعی اشاکی قویت اور وضاحت اختیا « بظاہر سی چیز کی پر واز اتنی نامحدود نظر نہیں آتی جنبی کہ ہارے خیالات اور فکر کی بکی ٹ

"بظاہر سی جیزی پر واز اسی مامحدود نظر کہیں آئی جینی کہارے حیالات اور قاری جین در حقیقت یہ پر واز تجربہ کے فراہم کر دہ موا دکی تحلیل و رکستے اگے ایک قدم نہیں جاتی ،موا<sup>د</sup> ساراکا ساراحتی یا ذہنی ارتسامات سے حاکل ہوتا ہے ، فکر کا کام محض اس کا توڑنا جوڑنا ہو تا ہے جو تھو

نکسی ارتسام ہی سے بیدا ہوسکتاہے! صحت اور واقعیت کی آخری کسو ٹی مرف ارت جب بم رُشِّي فلسفيا مذا صطلاح كي صحت بين شكب بو توفاني يه و ميكه لينا جاست كرسك تفتورس ارتسام سع ماخو ذہبے ۔ اورس تصور کو بالآخرکسی ارتسام کک نہینجایا جاسکے اس کو وتم مجسّا چاہئے کبتہ نقورات کا ہمیتہ اپنے ارتسامات کے مال ہونا طروری نہیں، بلکہ فیمرو كة أنعرف من بيط تعورات عاح طرح كم مركب تعورات كي مورت اختيار كر ليتعمل لیکن جمل اورا تبدائی تصوّرات جو نکدار تسامات ہی سے ماخو ذہوتے بین اس کے مام صور ا المرحثيم بواسط بابلا واسطربه رعال ارتسامات مي كومونا جائية عا فطرکے تفتورات چونکہ ہارے ادراکات کی زیادہ براہ راست نقل اوراعادہ ہو ئن المذاوه زياده واغنح اورقوى يا اجاگرا ورزور دار موستهين ، <u>نجلات اس كے متخيله اسنط</u> ئن ردوبدل كى آزادى سے كام ليتا ہے، يا يون كوكر اس تجربات سے با بركل جاتا ہے بات اور لاز مُفلطون مِن مِثلا ہو آا وراہی ایسی باتین فرض کرنے لگ<u>تا ہے جن</u> کا نذکو کی وج<u>ود ہوتا ہے</u> نرجن كوثابت كياجا سكتاب فلسفى زياده تراسي قسم كي اغلاط اور مفروضات كاشكار بوجاتين خلاصه يه كه جارس فرين اوراس كى فكركى كأنبات اور يروازار تسامات اوران كي تقوير اعادات کی تحلیل و ترکیسیے آ گے نہین ان اعادات یا تصورات سازی کا کام دو قرتین انجام دیتی بن (۱) حافظه اور (۷) مخیله ما فظه کاکام ارتسامات کی بومبونقالی بوتی ہے ، نجلات اسلام متخيلا بينه فاص فاعل قوائين كتحت النين رقيم وتغيراور كليل وتركيب تصرفات رابي . متخیلہ کے یہ تو انین فینی وہ وسا نطا ورر وابطان کے ذریعہ سے ہم اپنے تصورات میں ہم ر بطاور اُسَلامت پیداکرتے ہیں <del>، ہیوم کی ت</del>حیق مین میں ہیں ،(۱) بھی تو د وجیزون میں مصل ما Imagination

اور شاہرے کی بنا پر ذہن ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہوجا آہے، جیسے سی عزیر کی تصویر دیکھ کراس عزر کا تصنور آجا ہا (۲) ووسراواسط جس سے مخلف تصنورات کے درمیان فرمن ربطالو اُسلاف بیداکرتا ہے، زمانی یا مکانی تعلقات کی سابقہ تقارنستے ہوتی ہے، مثلاً کسی موقع پر جم دو حنرون کوایک ہی جگہ یا ایک دوسرے کے بعد دیکھا تھا، توان مین سے ایکے تعورسے دوسری کا تصوّراً جاسکتا ہے کہکن محض مانکت اور مقارنت پر مبنی یہ اُتلافات زیا دہ ترسطی ہو ہیں، اور ڈوچنرون کے مابین کوئی گری اوحققی والی نمین ظامرکرتے، (۳) تمیسرآقانون ملیث کا ہے، بینی دُوجِیزون کے ابین علّت اور معلول ہونے کاربط، یہ انتلانٹ تصورات کا <sup>بہت</sup> گهرا بمفنبوط اوتقینی واسطه اوراعول ہے کہی علی ہوئی شے کو دیکھ کرآگ کا تفتور آجا نا ماکز پر ہے ہی طرح اگر کسی کے قاتل کوہم جانتے بین تو نیے شکل ہی سے مکن ہو گا کہ مقتول کے تصوّر سے قا یا قاتل کے تفتورسے مقتول کا تصور نہ آجا ئے علت اور معاول کے تعلق میں ہم ایک کو دوسر سے کچے اپیا حکر ابوا یاتے ہیں کہ ان کا انفکاک نامکن معلوم ہوتا ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ دونون من كونى ببت گرافيقى اوراندرونى رابطيب-ای مئے ہیوم نے سہے زیادہ توج قانون علیت ہی کی بحث اور تیق پر کی ہے دور میں وراس اسكافاص فلسفه اوراس كى فلسفيانه شرست كاملاب خيال يركيا جانا ہے كەہرىت ين كيوغاص خاص صفات اور غواص قوتمين اور طاقتين اِ فِي جِاتِي بِين جِن سے خاص خاص افعال اور آثار کا ظهور ہوتا رہتا ہے،اور یہ خاصیتین یا ہون

پائی جاتی ہیں جن سے فاص فاص افعال اور آثار کا فلور ہو تا رہتا ہے، اور یہ فاصیتین یا تونیا چونکہ اس شے کی ذات بین داخل مجھی جاتی ہیں ، ا<u>س سے مبیک یہ شے پر اسکے</u> افعال آثار کا له Contegnety & Somilarity & Resemblance

اس سے منفک یا جدا ہو ناتصوری بین نہیں اسکتاء آگ آگ ہو کرند جلائے یہ کیسے ہوسکتا ہے -ئے۔ اس طرح عِلْت، ورمعاول کے درمیان ہم ایک وجوب اور لزوم یا ضرورت کے پا بالے باتصةُ رکھتے بن میرورت یا وجرب ایک معنیٰ مین مبوم کومی تاہے ، ابتداس کر سیار كربم كونو وعنت كاندر إلذات كسى ايسه فاصه ياقت كاعلم بين ك بن يرمعادل كاس مدورواجب وضروري ورتحلف والفكاك المكن بو-ن اس کے نز دیک زوم اور صرورت کی ایک عورت تو وہ ہے ہجو واقعی وجو دسے قطع رے خود بیض تصوّرات سے نطن علائق بین یا ئی جاتی ہے، مثلًا شلث اور زاویہ قائمہ کی تعرفیہ تین زاویے دوقائرون کے برابر مون ہنواہ فی الواقع کوئی مثلث اور زاویہ قائمہ اپنی تعرفین مطابق سرے سے نیا جائے بیکن نفس ہارہے تصور کی حدیک ان کا یہ باہمی از وم ہرطالیق ، وقطعی رہے گا، ہندسہ وغیرہ کے ریاضیاتی مسائل میں ہما رے علم ولقین کی نوعیّت کی ہوتی "جومنرين انساني على اورتفيق كے دائره مين وال بن وہ قدرتى طور پردوقىم كى بوركتى أن (١) علائقِ تصوّريه اور (٢) امورواقعيد بهلي هم من علوم الضي بيني بندسه الجبرا ، صاب وغيرُ مخصّرًا بروه چزیش ل ہے جس کافتینی ہونا بدسی، وربر بانی ہے، شلاً یہ امرکد زاویہ قائد کے مقابل والنضديم امريع إتى ووضلون كے مربع كے برابر بوتات ال وُوسكلون كے با علاقك بيان ہے، سى طرح جب يك اجانا ہے كو يائے كا ككن تيس كا أد صاب ، تواس بھی،ان دّوعدون کا باہمی علاقہ ظاہر ہوتاہے،اس قسم کے جننے احکام ہوتے ہیں، وہ آگ موقوف نهین موتے که فارجی و نیاین کیاہے، ملکحض خیال یا تعتور کرتے ہی منکشف بو جاتے ہیں، خارج میں خواہ کہبی *مرے سے کو*ئی وائرہ یا شلت نہایا گیا ہو بھر بھی افلید

كى صداقتون كي قطيست اوريقين مين كوئى فرق بنين آسكتاك

دوسرك نفظون من بون كهوكه علائق تصوّرات من من المن مورت الأما بل تصوّر من

ا دراس کا فرض کرنامحال ہوتا ہے، بخلاب واقعات فطرت کے جس سے علوم طبیعیہ میں بجیٹ

بوتی ہے اور بن کو سور فرافی میں استعبر کرتاہے ،ان کے علم اور فین کی یا نو

انہین ہوتی ۔

"برامرواتی کی فی الفت صورت یا صد کا امکان بمشد اور برحال بن قائم ربتا ہے،
کیونکد اس سے کوئی تماقض لازم نین آسکا اور کسی واقد کی فی الفت صورت کا آدی ا آسانی اور صفائی سے تعتقد کرسکتا ہے جس طرح کہ خوداس واقد کا ، شنگ یہ امرکی سور

ا ملا کا در رسی ماست مسور تر مین مبتر بن حرف که حرورات در حده اسلامیه امرید من حور مذمخیریکا ، نه تونا قابل تصور سب،اور نه اس سے زیادہ مسترزم تما قض که مخلے گا ، لهذا اس کے

بطلان پرکوئی بربان قائم کرنے کی کوشش کا میاب بنین ہوسکتی کیونکہ اگر کل سوسے کا نہ

بربانًا باطل بومًا قولازمًا أس كومسلزم تناقض بونا عاصية تقاء اور ذبن أس كاسرت

صاف طور پرتصوّر ہی نہیں کرسکتا تھا؟ دک ص سر میں میں ہو

لیکن اس پرہے کہ نہ توعلائقِ تصوریہ اورامور واقعیتہ کی تیقیم و تفرقِ ہی درست معلوم ہم رین کہ اصحہ سرکی علائق تصدیل موسم علی دیقین میں الدور کیا دجی سرد دروں کی ربعی

ہے، اور نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ علائقِ تصورات کا علم اور نقین یا ان کا وجوب و رزوم اس کے تابع ا منین ہوتا، کہ وقتی اور خارجی دنیا مین کیا ہے، بلکہ محض ان کے تصوریا خیال کرنے ہی ہے

منکشف ہوجا تا ہے، پروفریسر کمیلے نے بالکل سے لکھا ہے کہ فرض کرودہ چیزین جن کولس اور ہر

کے ارتسامات کما جاتا ہے، دنیا مین کمین نہ پائی جاتین، توسرے سے خط سیقم ہی کا ہم کو کی سول ا ہوسکتا تھا، جہ جائیکہ شلت اور اس کے اضلاع کے باہمی علائق کا کوئی تصور موسکتا ہیں۔

ك فع انسانى بالبي صلاء ، كله العِنَّاص ٢٠،

زانسان متقیما ورمنی کے فرق کو دیکھ یا چو کرمحوس نہ کرسکتا تواس کے عنی اس سے زیادہ نہ جنے اندھے کے لئے سرخ اور نیلے مین فرق کے ہونگے اندھے سے خودہم <u>وہم و</u>م کے نز دیک تصورا کے مقابلہ میں ارتسامات کی حقیقت ہیں سے زیادہ نہیں کہ وہ ہمارے ذہیں کے قبل مبتا زياده واضح اورقوى تجربات كانام مبوت بين، تواس وعوى كاكدامور واقعيد كي صدا قت زبردست منين بوتى جتني كدملائق تصوريه كئ بجاطورست مرحواب وياجاسكاست كدخو واموله واقعيه كي اكب برى تعدا دعاء أق تصورات كيسوا كجوابوتي بي نهين الرون كهتا بون كدمير نیلے سے فتف ہے، تو یہ تصورات ہی کے ایک علاقہ کی فکرہے لیکن ساتھ ہی ایک امروا مھی ہے، اوران کی میالف صورت افابل تفورہے۔ جب شعورا ورتجربات شعور كے سواہاري دنيا كھ نهين، توخواه ارتسابات ہون خواه تفترات کے تجربہ الاراک کا دوسرے سے فرق اوتِ فن شور کی حراک توہر نوع وہی رہیگا بوشعورین آباہے اور س کے خلاف کا ہمکسی طرح تصوّر نہ کرسکین گے اشارا وہ وجو ا منروری مدا قست جس که قانون عنیت کهاجا با سب که الف الف بی اس کے معنی پر موسط کے ا کہ وہ ادراک حب کوالفٹ کہا جا آ ہے اس کو بمیٹرالفٹ ہی کہا جائے گا علی بڑا اس صدا قست کے ، رامته هم خطاسی جگه نوهیزمین سکتے معنیٰ یہ ہوتے ہین کہ مزیم کوالیا ہونایا دہے اور نہ آیندہ ا بونے کی ڈوقع ٹاکم کرسکتے ہیں. میرے ذہن میں اس وقت اس وجو بی صداقت کا خیال موجو ے جس کا انجار کرنا خود این رشعور کومشلزم ہوگا ۔ اس طرح سرخ ا ور نیلے مین فرق اور اختلا<sup>ن</sup> كاجوخي أياشورميرك ذبن بين ياجا ماسبي اس كالمكاركر نانفس سنوري كالخارموج ليكا بقول دُي رست بم برشے سے انخار كرسكتے بين ، مُرفض اسنے كى خيال يا شورسے كمين فلان له بحور مُدَمَّنَا مِن مُسِلَعِد به ورُكِ الله يحور عُرصا مِن كَلِيْطِ جدد ص ١١٠٠ منه اليف ص ١١٢٠،

بات كاخيال كررم مون ، يامجد كواس كاشور مور باسيد الخاركي كياصورت بو-امور واقيه اورعلائق تصوريه كي تقيم اور تفري بجائے خود صحيح بويا غلط بيكن مهوم كي جنت تعليل دعلت ا درمعلول ) كاتعلق مبرهال صرف ال سيسب كد جن چيزون مين محملت او علول کا را بطه اورعلا قرسمجھے بین ان مین نرعلت مین کوئی کسی شے یاتے ہیں جس کی بناویجی ارسکین کہ اس سے وج یا اور ضرورتہ فلان علول کو ظاہر مزنا جا ہے اور ند علول مین کوئی ایس شے یا تے ہیں، کہ اس کو لاز اُ فلان علمت کا نتیجہ ہونا چاہئے -"مکسی کے سامنے خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور طباع شخف ہوا ایک ایک ہی نئی چیز کھا۔ " چرد کھیو کہ وہ اس کے نفس صفات برغوروخوض مین لاکھ سرما رہے،اور اپنی ساری دفت تظرمرن كرؤاك بكن فابي ان صفات سياس جيرك اندروكسي عتست كايته حلاسكيكا نه معلول كا . فرض كروكه كونى تتحف بيليبل يا في ديكھ توكيا و محض اس كى رقيق اور شفاف ی صفتون سے ینتیج بخال لیگا کہ اس مین ڈو بنے سے لاز اُوم گھٹ جانا جا ہے ، یاآگ کی فا ر شنی اور حرارت سے بیرا خذکر سکے گا کہ یہ علا کرفاک کر دے گی،مقناطیں کو ویکھ کرم وعقال ت قیاس سے یہ کون تباسکتاہے کہ اس بین کشش کی طاقت ہوگی، یار وٹی کی صرف محموں صفا سے یہ کون حکم نگاسکتا ہے کہ آ دمی کی منذاقہ ہوسکتی ہے ہیکن شیرکی نمین -اگر یا نی کے بجا نے تیچے رم یطینے سے ہم کو یہ تجربہ ہوتا کہ اس مین آدمی ڈوب جا ہاہے اور ہا

اگر بالی کے بجائے تبھر رہ چلنے سے ہم کو یہ تجربہ ہو تاکہ اس مین آدمی ڈوب جا ہا ہے اور با پر اس طرح دوڑتے ہو سے چلنے کا تجربہ ہو تاجس طرح آج زمین یا تبھر پر ہو تاہے، توکیا ہم یہ ندکتے اور نہ سمجھنے کہ بانی یا رقیق شے کے برخلاف تبھر باسحنت مٹی کا خاصہ غرق کر دنیا ہے، یا اگر شیر کھا کھا تا اور کمری گوشت توکیا ہم سی عقلی اور شی شہادت کے زور سے یہ دعوی کر سکتے تھے کہ نین

یر کی غذاگوشت اور کمری کی گھاس ہونی چاہئے، اِمقناطیس کے بجائے سنگ ِ مرمزیناً ئے۔ پھٹن پاتے توکی کسی طرح مجی کہ سکتے تھو کہ منین سنگ ر مرین مرکز شنٹ نہ مونی جا بحیہ مقتالیں ہی این ہونی جا «معادم بواكه محلّف واقعات من البم لزوم اور ضرورت كاتصوركس ايك واقعاله مثال كے الله بيلت سكى طرح نين على بوسك، بكدا كي بي تعمى بست كالي مثالين سائف آفس بيدامق ب جن من ايك واقعددوسر كساته برابر لحق ال ہد، مین ان شاون کی کرّت سے کوئی این نئی اور خلف بات بنین ال جاتی جوایک منْ ل بن نظمی مو بجزال کے کہ کمیان جزئیات کے بارباداعادہ اور کرارے عادةً ہے وہن کیک و قد کے طورسے دومرے کاجرمعمولاً آس کے ساتھ رہاہے بمتوقع ہوجا ما ، و تقین کرلیتا ہے کہ اس کے بعدوہ بھی وجود بن آ کے گا، امذا بی ارتبا طاجر ہم خودات ذبن بن محوس كرتے بن بعنی في ربنا سے عادت ايك واقع سے دومرے كى طوف منتقل موجانا، وه اصاس ماارتسام بي جن سيم توت وازوم بإرابط مروري <u> ئىسىر جال كرتے بن بس بس سے زيادہ اور كھ بنين برتا، بربہاوسے انجى طرح ا</u> بنٹ كر ديكونو،اس انتقال وين كے علاوه لزوم اور قوت كے تفتور كے لئے تم كوكوئى اور عمل الماخذ نبين مل سكتان من بها وفعه وفعه حب آدمي سفه و مكيا الو كاكه و عظيما میں دفع سے حرکت پیدا ہوئی. مثلاً ہیڑد کے دوگیندون کے مکرانے سے تو بیٹکم دہ ہرگزنہ لگا مرگا، کہان میں سے ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ لزومًا وروج أوالبتہ ہے، ملك فقط اتناكمدسكة بوكا،كداس كيساتد الحاق ركهام، لين جب وه ال طرح كى متعدد مناس ، واقعات دیکھٹاہے، تو میروونون کی ہمی وانگی کا فتوی صا در کر دیباہے، کیا فرق ہو جن نے دائیکی یہ نیاتسور میداکر دیا؟ س کے سواکھ نین کداب وہ اپنے تخیلہ

ان واقعات كوبا بم والبته محوس كرفي لكاب، اورايك ظابر بوف يردوسرك كي بینین گوئی کرسک ہے، امداجب ہم کہتے بین کرایک فے دوسری سے والستہ ہواتو مرا د صرف میر موتی ہے کہ ہا رے ذین یا تخیلہ بن ایخون نے اپنی وابکی حال کرلی ہو كريم الك ووسرك كاوجود منطرتم في قات می صحیح تعرفیف و تحدید نامکن ہے، مکسان واقعات بمشہ دوسرے کیسان بی وا ك ساته طق طق بن بدايك تجربه ب، جس ك مطابق علت كى تعرفيف يد بوسكتى بك وہ ایک اسی تیزی نام ہے جس کے بعد دوسری چیز طاہر ہوتی ہے، اور عام حیزی جملی سے مانل ہیں ان کے بعد مہشہ ایسی ہی چنرین وجو دمین آتی ہیں،جو دومری سے م<sup>ال</sup> ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر یون کھوکہ اگر مہلی چزیز ہائی جائے، تو و *مری کبی ن*ریائی جائے گ<sup>ی</sup> اسی طرح ایک دور را تجربه به سے کاعلت کے سائے آنے سے عادت کی بنا یر ذہن ہمینہ تصدر وطول کی طرف دور جا آئے جی کے مطابق علت کی ہم ایک اور تعرفین یا کرسکتے بین کہ و ن م ہے ایک چیز کے بعد دوسری کے اس طرح فلا ہر مونے کا کم بیلے کے طورسے ہشہ دوسری کا خیال آجائے، گویے دونون تعریفین لیے مالاست ا خرو این جرنفس علت سے خاب این ، اہم جارسے پاس اس کا کوئی چارہ کا رنہیں ہے بمعنّت کی کوئی این مدتام بیان کرسکتے این جس سے اس کے اندر کسی ایس شیمامرا ال جائد جواس مين اورمعلول مين موجب ربط موتى بوراس ربط كالم كوقطة كونى نصور نبين قال ، بلك حب بم ال كو جانا جاست بين توما ن طور يرير عي نبين جانت كركي جاناي بيت بين، متلاً بم كتة بن كدفلان ماركى رزش فلان أوازى علت ب

سله فهمانسانی صفحه،

نیکن میں سے کیا مرا دہوتی ہے ؟ اِتریک اس لرزش کے بعدیہ آواز فاہر ہوتی ہے ، اور ا طرح کی تام در نفون کے بعد ہمبتہ اس طرح کی آوازین فاہر ہوتی رہی ہیں، یا بھرید کہ اس رزش کے بعدیہ آواز فاہر ہوتی ہے ، اور ایک نے خلور کے ساتھ ہی فران فرا او وسری ا احماس کا متوقع ہوجا ہا ہے ، اور اس کا تقور بدا کر لیتا ہے علمت اور معلول بریجب کی ب یہی وورا ہیں ہیں جن کے علاوہ ہم کچھنیں جائے "

جی عارح نفس اشیاریا محورات کے اندریم کو کی علیت، قرت فاصیت یابا ہم کسی ربطا والیکی کاطلق کوئی مراغ نسسیان بل اسی طرح خرو اپنے افعال فرہن یا احوال شور پرغور وفکر کر سے بھی س کا کوئی نشان ہم نہین پاتے، بلا تبدیح ب ہم ہاتھ اٹھانے کا ادا وہ کرتے ہیں، تووہ اٹھ جا کہ ہے، ہاتھ بی کیا جب ہم چلنے کا اداوہ کرتے ہیں تو اداوہ کے صن اسی ایک و بہی حل یا اور سے جا را پانچ جوف کا مار اجبم حرکت میں اجا ہا اور چلنے لگنا ہے، ہم نے لکھنے کا اداوہ کیا نہیں کہ انگلیا ان حرکت میں آکر قلم کو علانے لگین، میر وقت کا ایک میشی پا افعاً وہ تجربہ بھی کیا کیونکر ہوتا ہے؟ اداوہ کی خالی ایک نفسیاتی خبش مین کیا ایسا جا دوسے کی دوگر کا جم دوائے

ك نم نسانى سى ، شەرىپى مىك ،

"کوئی امول جی ان پراسرائین بطنا که روح کاجیم کے ساتھ اتحاد جس کی بنا پر اناجا آا کہ کوئی نامول جو ہرر دومانی جو ہرا دی پراس طرح مُوثر ہے کہ تطیعت سے تطیعت خیال سے کشف ما دہ پڑھل کر تا ہے ، اگر ہم کو سے قدرت حال جوتی کہ ہمارے اندرکی خفی خواہش یا ادا دہ سے بہا ڈیجلے گئے ، یا سیارون کی گردش ہمارے قابو میں آجاتی تو وہ بھی اس

زیاده غیر عمولی یا فرق افهم بات مذہوتی، جتنا کدروح کاجم بڑیل ہے" ایک طرف تواراده کی پراسراری کا بیرعالم ہے کہ اگراس سے بپیاڑ چلنے لگین یا سیارے

نج<sub>ه ا</sub>ورتبا سکتے بین، که ارا وہ زبان اور انگلیون کی حرکت میں ترقا بور کھتا ہے کیکن قلب اور عکرکی حرکت پراس کا کو پی بس نہین، حالانکہ اگر خود اُس قوت کا ہم کو کو ٹی علم یا شعور ہوتا جو زبا ن<sup>اور</sup>

انگلیون کومتحک کرسکتی ہے، گرقلب اور جگر ریاختیا رنہین بھتی، تو بیسوال ہرگز نہ بیدا ہوتا' کیونکاس صورت میں ہم تجربہ سے قطع نظر کرکے تباسکتے کہ اداوہ کی حکومت اعضا ہے ہم م

پرایک خاص دائرہ کے اندر ہی کیون محد و دھیے ؟ یہ طویل اقتبار اس بہوم کے نظر ئے علّت و معلول کی قریبًا ساری تفصیلات اور مام

اجزار کانچور ہیں جن کو فقر اُحب ذیل تائج ہن بیس کیا عاسکتا ہے۔ (١) نفس اشيارين (اگران كا وجو د موهي ) ندكى قىم كى كليت بى نه قوت، ندخاصيت بند نعل نه زریا کم از کم بیمکوان کے ہونے کا قطعًا کوئی علم نہ نے نہوسکتا ہے۔ دین این طرح احوال شعور یا ادا دہ کے اندر سمی مرکونسی قوت علیت یا انرحی کا قطعًا عمر ورا ره، باقى حبن جنز كو بم عقبيت يا قوت كتة اور شجصة بين اس كي حقيقت ال سع زياده م کرگذشتہ تجربات بن ایک عاص قبر کا واقعہ دوسرے غاص قسم کے واقعہ کے بعد بعث على الفلا غاہر ہوتار اسے جس سے عل برنیا ہے عادت آیندہ تھی ذہن ہی کا متوقع ہوجا تا ہے اور ایکے فلورسے دوسرے کے فلور کی میٹین کوئی کرسکتا ہے۔ رم علّت اور معلول من ما جم جو وجوب ولزوم محمحوس كرتيم بن اس كا تصور تما منزل ذہنی مادت کے ارتبام سے ماخو وسع، ووسرے نفطون میں بون کمو کو ست اور قوت یا وہ وجوب اور صرورت جوعنت وحلول کے ماہیں ہم باتے ہیں، وہ نہ غو داشیا کے اندر کو کی قا ہوتا ہے، نہ احوالِ شعوریا الدوہ کے اندر، ملک صرف ہمارے فران اور تخیل سے ایک خاص ما ريطوا تتلاث كانام ره > لازماجس چنر کو قانو نِ فطرت کهاجا ماہے، وہ خو داشیا کی فطرت کا کوئی قانون میں بكر كليَّة بارك وبن كي فطرت كاليك قانون ہے-وه) اوراس كنے فوداشيامين بالذات ويم كسى بات كوخلاب فطرت كه سكتے بين <sup>ور</sup> نداں کے وقوع کو بالذات میال اور نامکن قرار و سے سکتے ہیں۔ ده، ميكن ان سيب اېم جلى اوركى نتير جو تخليا سيه، وه ارتيابيت تعني فلسفه كى ناكامى اوله

ا سائى كاسى جى كوخود مبوقم بى كى زبان سىسىن الاستى

وكى شەرىيىن بولكى جىسە تارىلى دە درتياست ياتشكىك كىمورىنىن بولكى جىس انسانی عقل اور صلاحتیت کی کمز وری اور نارسائی کا از زفاش ہو آ ہو ۔ « زیر بحبث مسکد سے بڑھ کر ہواری عقل اور فہم کی حیرت انگیز کمزوری کی اور کونسی مثل پیش کیجائتی ہے ؛ کیونکہ اشیا کے اہمی علائق مین اگر کسی علاقہ کا کما حقہ جا ننا ہما رہے گئے ازبس اہم ہے، قروہ نیونی علّت اور علول کا علاقہ ہے، واقعات اور موجو داتِ سے متعلق ہارے سارے استدلالات ای علاقہ پر **موقوت ہوتے بین ، صرفت بینی ا** در اید سبے بھی کی برونت ہم ان چزون پر کوئی نینی کار لگا سکتے ہیں ،جو حافظہا جوا سے دورہیں، تمام علوم کی صلی غرض وغایت فقط نہی ہے کی ملل واسباب کو جا ان کراہ سے واقعات کو قابو اور انصباط مین لایا جاسکے اسی سلئے ہماری ساری فکرو کا وش ہمرا اسى علاقدىر مصروت رمتى ہے، با انہمهاس كى نىبت ہمارے تصوّرات اسّے اقوان كر جرخيد خارجي اور طحي باتين بيان كرويني كعلت كي سيح تعريفني نا مكن الله عِلْهُ انساني علم اوريقين كاييسها راهي ختم بوا-

نہم رنگ فروشی، آوازو مرہ بمردی وگری، نری سختی بنگل وصورت، وزن وامتدا و وغیرا حواسی ا دراکات کی محف شعوری حنییت کے آگے کچھ جائتے اور باسکتے ہیں کہ ان کامحل و بنشا کوئی خارجی یا ماوی ہو ہرہے، نہ خو و اپنے ذہنی یا شعوری احوال افکر والا دہ مجتب و نفرت برا وراحت وغیرہ فخلفت کیفیات شعور کانفن شور کے علاوہ کوئی غیرما دی یارو حانی محل و منشاطع بس بے وے کے صرف شعوری ا دراکات وکیفیات گویا ایک متاق صورت بین رہجاتی ہیں جو نہ زمین میں بین نہ اسان میں بینی مذال کے ما دہ بین پائے جانے کاعلم ہوند وقرح میں ہونے کی جو نہ زمین میں نہوں کے کا ایک آخری سماراید ربجا تا تھا کہ ان علق اصابات اور تصورات بن باہم ایک حقیقی ربط اور تعلق بہروال پایا جا ہے جس کا نام علت اور معلول کا لاومی وضروری تعلق تھا ، گرید لاومی اور تعلق تھا ، گرید لاومی تام تربیا دے تخیلہ یا واہم مدکی خلاقی کا ایک کرشمہ کا اجب کے سوا ناعلت کے اندر کچھ حقیقت معلوم ہے نامعلول کے اندر نداشیا سے خارج مین داگر مون کمین اس لاوم اور وج ب کا نشا متاب مذافعال باطن میں ۔

ہیوم کی ہیں ارتیا بیت کو کانٹ مرف اوراے تجربہ چرون تک نارسائی مجھا بیکن درصل ہوم جی نتیجہ پر بہنچا یا ہم کو بہنچا تا ہے ،اس کی روسے علی تحربہ کی دنیا میں معزول ہوجا ہے،اور اُس کے نزدیا بہ تجربات کی دنیا ہیں جمعل کی نمین ایک نیم علی عادت کی حکومت

درصقیت بهروم کی بدارتیا بیت خود تجربیت بی کی کمیل اوراس کالازی نتیج به جواس کی فرایم کرده منتشرا و را کات بین قطعًا کوئی جوارا و رربط نهین بپدا کرسکتی، ندان پراگنده اورا کات اور نصورات کے آگے ایک قدم اٹھا سکتی ہو، گویا شے بذات خود اور صداقت کا خیال ہی سرسے

کائنات فارجی کا وجر دجونوع انسان کا ابتدائی اور مالمگرسلدہ، یہ توفلسفہ کے نہائیں المحصینے ہے۔ یہ توفلسفہ کے نہائیں ملکے جینئے سے بہ جاتا ہے ، اب رہے زے تھورات ان کے مابین بھی جب عقل کسی تقیقی ربط اور علاقہ کی سارخ رسانی سے ماجز علمی توسارا فلسفہ ہی فنا ہو جاتا ہے۔

سکتے فاہرہ کے کرجب وہ ایک ہی فررید جی برولت ہم واسے آگے کوئی قدم اٹی سکتے فاہرہ کے کہ بنی قدم اٹی سکتے اسکتے او تھے،ایساناکا رہ بلکہ بے معنی ہے کہ اس کے کوئی منی تک شیک سنین سبھے سبھائے جاسکتے، تو بھریہ فلسفہ اور البعد الطبیعیات کی ناکامی کمیاصاف اس کی موت کا اعلان ہے، اس لئے کوفلسفہ خصوصًا فلسفہ مابعد الطبیعیات نے توانیا است والے اسکار اس بھی بڑا کا زامہ میں بڑا یا تھاکہ وہ ہم کواحساسات اور

وراکات سے مابی راور ماور البکہ ورا مارورائی سیرکرانا چاہتاہے، وہ صرف علتون ہی کی نہیں با تام علتون كى علت اورسب غيبون كے غيب كى خرنكا تاہد، و علت اور معلول، زمان اور مکان، ا دہ اور روح کے بھیدون کو کھو لتا ہے، فلاصہ یہ کم بتی کے ٹا دے راز کو بے تقا<sup>ب</sup> ئے۔ کر دینا اس کا آملی کام تھا، گرمعلوم ہوا کہ ہم بیاس کی بدخواسی بن سراب کی طرف دوڑے جا تے، اور نبرارون سال کی کوئشین محض ایک عبیث کاری تھی، ور نہ م کھی اس قاب ہو ہی آیا عِلىت بعلى كى كو ئى تَشْفى خُبْ توجيه ماعقده كشائى كرسكين ،كيونكه انتها ئى اهول اورميا وى كا دروازه انساني علم اور تحقيق كے لئے قطعًا بنديك أنش قل القاق اجز الحكت دفع وغیرہ بس میں کائنات نطرت کے وہ آخری معول وعلل کھے جا سکتے ہیں، جمال مہنچکر ہمارے على ورانكشاف كى رسانى ختم ہوجاتى ہے ، كمل سے كميل فلسفة طبعى بھى صرف يدكر تا ہے كہ ہما جمل كو ذرااورد وركر ديباب جس طرح كمل سيمل فلسفه العلاطبيعيات اورافلاتيا کامرے یک م ہو ابو کہ ہارے اس کے اسلام حصول کی پروہ ورمی کروٹیا ہو مطلب کے فسقار اركائنات كينين عرف بهار يهل كى برده درى كرّابيء اسكاهال اگر كيوتها يا بوسكما بوتوانسا کی کروری اورکور تھی کا ناشاد کھنا دھا اجس وعالنی کوش کے باور دبار بار دوعار ہو نا بڑتا ہے " ے کا کوئی تنفی بخش جواب نہین دے سکتے کہ ہزارون مار کے تجرب<sup>کے</sup> به سم کیون تقین کرنے لگتے ہین کہ اگر تیم کو او پر تھانے جائے تو وہ لوط کرنیے گر ایسے گا اوا ۔ جلا دے گی، توکیا کا نیات کے اغاز اور انجام اور فطرت له بب بفس افهم نساني، عد بب الصل الم

ہوتارہتاہے کہ وہ اپنی قبل درعلم کی روشی سے چوکھے اورجها ن کر ب دوسرون کو د کھاد تاہے، بار باخود نهین دیکه ماکسی بولنجی شهر کرانسا نی ف<u>هم برس کتاب کی مت</u>ق کا خاتر مرف نیانی ما قهمی پر ہوتا ہے ، اس بین خدا اور آخرت بشرو قدر جیسے گائیات کے آغاز اور انجام سطا ا ورائی مباحث میتقل اواب موجود بین جن من محطیحیے کمین اپنے اور کمین دوسرون یر دے مین نظریات قائم کرنے کی کوش کی گئی ہے،اور توا ورس کتا ہے میں این ایمی معجز ا كے سے بڑے سہارے قانون فطرت اور قانون عِلْت یاخو داشیار کے اندر کسی قوت و خاصیتت کی موجو د گی کے نقین کو ہمیشہ کے لئے د فن کیا گیا ہے ،اسی کے پورے ایک با ین مجزات کا نهایت نندومدت الخارید\_ بهراك كتاب علادة فن زبب يرج كي نوعيت بي تا تشر العِدْ طبيعيا تي اور ما ورائي م دوج کا سا راتعلق ہی کا نمانت کے آغاز اور انجام سے ہے، اس پِر مذہب کی طبعی ارتیج "کے ایم سے ایک الگ رسالہ مامقالہ کھا گیاہے جس مین فطرت شناسی اور اینے دانی کی یہ داود کی وا ہے کہ مذمہب کی املی و فطری صورت شرک ا درمت پرتی ہے، توحیدا ور فدا پرشی ہد کی م ہے، یا قی خمناً تواہیے مذہبی مباحث برخداجانے کتنی حکما فہار رائے ملیگا جس بن اس مارک ملم ومعتدل ارتیابیت کی تردید موتی جاتی ہے، کہ ہم اپنی تحقیقات کے وائرہ کو فقیط ان ہی مباحث نک محدو در کھیں جوانسان کی ٹنگ اور محدود سمجھ کے منا أُن تُنْكُ اور محدود مجية بن كم از كم ايك با راگر كوئى بات آني تني، تروه يه كرّ را ا كارخار فطرت ايني اندرس ايك صاحب على خال كى شهادت دے رہائے "اوركوك ك الدواجي كا الرفيدا عاشا ويوسرة الني عدروم مطبوعه والصنفين كاسقدمه ديكهنا حاسية ، كم The Natural History of Relegion

عقلن معقق سنجيده مخدرو فكرك بعدا كيك لمحرهبي سيح دين ومذم بجكه ابتدائي اصول كينفين سيج كوروك نبين سكتاً، يا عيراس معقول اورمعتدل ارتياميت كالتيح نتيجه ميه موسكتا تفاجل أيرفه ولس كالعجفة خمر ہوتا ہے كہ جمان تك تجرب إس طرح كے مسائل كى تائيد كرتا ہے، وہان تك تولي استدلال کرمنی بوت بین کبکن ان کی املی و محکم بنیا د و می دایان پرہے " گرکمین بیاعلان می ہے کہ مذہب کی باتمان سیارون کے قوامیے سوالچھ بین جر بالا کے ساتھ لاکرٹیسے کے بعد شاید سنجیدہ **غور وفکر**"اور **وجی وایان** دوٹون سے محرو كا اعلان كها جاسكتاً بهو ورَّنه كو ئي تبلا وكه يم تبلائين كيا" بات يهب كرحب إيك طرف ارتيا کے بھٹور مین نمینسکرانسان کی عل بالکل ہوا ہے مسیم کی مواور دوسری طرنٹ دحی وایان کا بھی مزہو تو دل اور د ماغ کے اس دہرے بیار کو مذہب کی باتین بیارون کے خواسکے سوانطر بى كيا الكتى بين ،جربياراين كوبيارنه جانتا ہو وہ ضرور تندرستون كوبيار جانے گا-ا خرمین ال متیجه بر بهرایک می و دال و مجدید فلسفه سیله می قدم برجب سیوح "بین برگیاها كر مين سوچا مون اسك ين مون اسك بعد عقل اور فلسفه بنطق اوراسندلال كي فلت سے یہ بانکل باہر بروگیا کہ وہ بھراس سوچ سے ایک قدم تھی باہر نی ل سکے، لاکنے ہرسی<sup>ٹہ و</sup> م لگایا که کم از کم صفاتِ اولیهٔ کو با ہرلاسکے، گرتم نے دیکھا کہ خود لاک ہی کی دلیل سے برسکتے نے ان کو پیرُصفاتِ تانیه کی طرح اندر ہی بہنجا دیا ، اور آ کے حل کرساری تاریخ فلسفد س، ایک گرد پکا " ہو کرنہ کئی، کہ برقدم، ہر محرکراسی سوچ کے دائرہ مین بڑتا اہا۔ Edger A Singer بدونیروند کردوم له د مجهوا درن شحارس ۹۴ جس کے مصنف ان ما قصات كاعل محلوم مونا بوئاة تاليخ فلسفه الدويرس موم،

بيكل كيديد يناوشك في الأوائره كالدرنيد كركه وه كانام لينة تك كي كماليش ىزىچۇرى، درىيىقىڭ ئىينەسى منبطق سەجەد دىسرانىچىنى سىگتا تھا، ئىل دىيا، كەاگرما دەنىيىن قو ر وج می نمین ، بی کے بندرہ کیا گیا، وہی فاف سوچ یا مجرد احساسات وخیالات جوند کسی با کے دی جو مرک فرید دئین اور منگی الدر سے روحانی جو بران قافر گریا بون ہی آب ہی آب نے این موٹر بوٹ اور ایک بی ان ایس اور اسوج بی موٹ فلسفہ کے ہاتھ بن روا ئيزاس مورع"كي ننف وحياسات وثيالات اورارادت وغيروين بالهم جوايك ر میں اور والی نظر آئی تھی جس کوعلت وعلول کہاجا ٹائھا لینی ایک کا دوسرے پرلاز مامو قرمت اورا عماج ہونا، ہمیم می سب بڑا کا رئامر ہی ہے کہ اس طیست و معلولتیت از وم واحتیاج کے وا كو محى ايك طرح كي سوية ربيني دمني ما دست) مي بين تبدل كرديا-ن طرح ڈیج دیا سے مرت بیوم کے اس بی آتے آتے فلسفیار علم فین کے اس ما ر إِنْ رَبِّى مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُرْدِينَ مُرْدَهِ مِنْ مُنْفِيرِي مُنْفَتِ مُعْلِولَ مُرْقِوتِ مُنْفُومِ مُ رستے وجوب، نہ اندر نہ باہر سے دے کرصرف شوریا احوال شعور خیالات اور محض خیالات جوز کسی کے بین اور ناکستیخص کے لافی وہی زائسٹوری " ببار ت يْرْد كراندان مُنْ إِنْ كُرُوري اوركوشْي كانمانا كيا ويكف كرديك بمنانياره رورنگت بن منائ زياده ورانده بوت جات بن تايدسي طرح كيقل أزائي كي بعد كي بوستسيار ويواف بنجات بن أزمو وموعثل ووراندستين را بعدازان ديوا ناكر **م**رفيش سا

,

بيم الله الشيخ بما المحيث يمري الم



## فلسفه كي مختلف ين

تے ہیں، وہ انفین کوئن لیتے ہیں، اخلاق کے متضاد مہلو کون کو نهایت موزون انداز-ے کے مقابل میں رکھ کرنمایان کرتے ہیں ، اور رفعت دمسرت کے مناظر سامنے لے بیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور نهایت استوار اعول' اور طبی واقعات کی شعل سے نیکی تون برہارے قدمون کی رہنا کی کرتے ہیں، یہ فلاسفنیکی ویدی کا فرق کمنا جاہئے، کہ بالکل محسوس کرادیتے ہیں، ہارے احماسات کو بدارکر کے اُن مین انضباط بیداکرتے ہیں ال ا*ی طرح وه لامحاله به رے قارب کوسجا کی تحب*ت اور ختی عزت کا شیدا کی بنا دیتے ہیں ،جسکے بعدوه منتجقة بن كدان كالمقصدة فل جوكيا ، اوران كى محنت كالوراصلول كيا ، دوسراگروه فلاسفه کاوه ہے بجانسان کوصاحب عل سے زیادہ صاحب عقل مخلوق کی نظرے دیکتا ہے، اور تہذریب اِفلاق کے بجائے تقویم فیم کی کوش کرتا ہے، یہ لوگ فطرت بشرى كو بحيث وفكر كاموضوع يتمجقة بن، إس كى نهايت باريك بني سيختيق كرتے بن باك وه احول معادم مون ،جو جارى فهم كومنضبط كرتے بين ، جارے احساسات كوسيدار كرتے بين اوركسى فاص ييز فغل يارويه كوبهارك ك سنديده يا الينديده قرارديتي بين، يه وك انساني على اس كوتا ہى كوايك نگك خيال كرتے بين ، كەفلىغداً ج كك اغلاق اور نىقىد واستدلال كى تى بنیا د کان طرح تعین نه کریمکا ، که اختلاف و نزاع کی گنجایش مذر بهاتی ،اورلوگ حق و بالل بنگی م بری اور صن و ج کی تفریقیات را ن کاال مرشمه ما کے بغیر ہمنشہ لاملی کے ساتھ گفتگو کرتے نہیلے جاتے. اس شخل کام میں حب یہ فلاسفہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر کسی دشواری کو دیکھ کریتھے بنہیں ہلتے بله جزئي مثالان سيكلي هول كي طرف برهيقة جاتے ہيں، پيران كليات سے اور ويت تركليا ن پراکر لینتے ہیں،اوراس وقت مک جین نمین لینتے حب تک ان بنیا وی صول کو نہ پالین جما بہنے کا کا کے ہرشد بریں انسانی تحبس کی مدنبدی ہوجاتی ہے، بےشک ان فلاسفہ کے نظرایت

تا مترتجر ري درعوام كے لئے بالكل نا قابلِ فهم ہوتے ہين بكن اُن كے مفاطب در الل عكما وفلات ہوتے ہیں، بیراگ اگر کسی اسی صداقت ہرسے بردہ اٹھا دینے مین کامیاب ہو جاتے ہیں جو آینده نساد ن کی رہنمائی مین کام اسکے، تروہ سمجھے ہیں، کوان کی ساری کا وش تھ کانے لگ گئی' يقيني ہے، كرمام أوى اس وقيق فلف كے مقابل بن ميشه أى اول الذكر صاف وساده فلىفەكوترىچى دىنىگى، دورىبىت سە **د**ىگ تواس كونەصرىف زيا دەلىيندىدە وقابلى ترجىح بكەزيا د<sup>ە</sup> کارآ مرتقبی قرار دینگے ،کیو کمهوه معولی زندگی مین زیا دہ وخیل ہے ،اس سے جذبات کی شکیل وقعمیر ہوتی ہے، اور جو نکہ اس کا تعلق امول عل سے ہوتا ہے اس کئے وہ قدرةً اخلاق کی اصلاح کرنا اورانے میں کروہ او کا کا سے قرب ترکر دیا ہے بخلاف اس کے نانی الذکر دقیق وسیدہ فلے چو نکرنفس کے ایک ایسے مخصوص میلان پرمبنی ہوتا ہے، جوعام کاروباری زندگی مین قائم منین روسک اس کئے جون ہی کوئی فلسفی اپنے کرہ کی تاریک سے دن کی روشنی میں آتا ہے ''ا یہ سارا فلسفہ کا فور ہوجا تا ہے ،اس کے جمول ہارے اخلاق وعل پراسانی کے ساتھ انیا کوئی دیڑ انز نهین قائم رکه سکتے، ہارتے قبی احساسات، اور ہمارے عواطف و حذبات کا جوش وخروش ا اس فلے کے تمام تنا مج کو پراگذہ کرے ایک گھرے سے گھرف فلسفی کو عبی عام اُ وی بنا دیا ہو، ساتھ ہی ریھی ماننا ٹیر تاہے کوسے زیا دہ یا نُدارا در سچی شہرت بھی آسان ہی فلسفہ کوحال ہوئی ہے ، باقی دقیق وتجریدی استدلال والے فلاسفہ کو اتبک جزام ونمو دھال ہوئی وہ مفض عارضی تھی جس کی بنیا دریادہ تران کے زما نہ کے لوگون کی بیوقو فی یاجہالت تھی ہیکین زیا وہ حق اخلات میں ان کی مینام آوری قائم ندر ہ سکی، بات یہ ہے، کد قیق و مازک استدلالات میں بڑا <sup>سے</sup> برانگسفی بھی آسانی سے علطی کا مرتکب ہوسکتا ہے ،اور ایک علطی لاز ہ و وسری کا موحب ہوتی ہے، کیونکدو دانیی ہی غلط منطق سے مائے تھا تناجلا جا اہے، اورکسی نتیج کے قبول کرنے سے ال

بْ بِرْنِينِ بازرہما كه وه عام خيال كے منا في يڑيا ہے، بخلات اس كے جن قلسفى كامقصد نوع انسا کے عام احساس ہی کوزیا دہ خوبھورت اور زیادہ وککش سرایو میں میں کرنا ہوتا ہے ، وہ اگرا کی تھی بنوش کرکے آگے تکل جاتا ہے، تو تھی چونخراس کو بار بارنفس کے عمولی احساسات اور فطری خبرا ہی کوخطاب کرنا بڑتاہے،اس لئے وہ بھر میح داستد بر لوط آتا ہے ،اور کسی خطر ناک دھو کے مِن بنين بِرِّفْ بِالْمِسْسِ وَكِي شَرِت أَجْ لَكَ قَائِم بِ مِلِينَ رُسِطُوكَا مَامُ كُمْ عِلْ الْمِنْ كُمْ ال فراموش بوجيكام، لابرليد في مندريا رجاكر هي ابني نمو دقائم ركهي اليكن ميكر أن كى عفست اكى قرم اوراس کے زمانے سے آگے نہ بڑھ کی اسی طرح اڈدین کو بڑھ کر دنیا شایداس و قت بھی مزو نے گی جبکہ لاک کا ام قطعًا محو ہوجکا ہوگا ، نزانلسفی دنیا مین عام مقبولیت بهت بی کم حال کرسکتا ہے، کیونکر لوگ سمجھتے ہیں کم ان کی ذات سے نہجاعت کی مسرت میں کوئی اضافہ ہوتاہے، نہ فوائد میں کوئی ترقی ، ملکہ وہ نوعِ انسان سے الگ تعلگ زندگی بسرکرتا ہے ، اورایسے صول وافکارمین انجھار بہتا ہے جوعام انسانی فهم سے آئ قدر دور ہوتے ہیں، جتن کہ وہ خدد انسان سے دور رہتا ہے، دوسر طرف ایک محض جال آدمی اور تھی زیادہ نفرت کی مکا ہے ویکھا جا آئے جس قرم اور زمانہ مین علوم وفنون کی گرم بازاری موراس مین اس سے بڑھ کر بدمزاتی اور بے حوصلگی کی یا ب ہوسکتی ہے، کہ اُدی ان کے ذوق سے سرایا محروم ہو، مبترین شخص وہ خِیال کیا جاتا ہے ، جِوْمِرُطُ وتفريط كے بيے مين ہو جس مين علم وفن ،مجانست و مهاشرت كار د بارسيكے لئے ذوق و صلات موجود مو،اس کی بات جیت سے وہ فم و فراست میکتی ہو،جوعلم کا طال ہے، اور کاروبار مین وہ دیانت وراستبازی نظراتی بوجرسیے فلسفه کا قدرتی نتیجرہے، ایسی کا مل وٹ ایسترس کے لوگ له ایک فوانسی مصنف وعالم اخلاقیات مصلااء تاسلا و تراعدم سله فوانس کامشهور فلسفی مسلام تا مطاعلة م

بیدا کرنے کے لئے سهل وسا دہ تا لیفات سے زیاد و کوئی شے مفید تبین ہو سکتی ان سے نہ زند وصحت کا دیوال کتابہ اور نہ گوشی شینی قعمی فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اوران کے پڑھنے بڑھانے والے حب زندگی مین داخل ہوتے ہیں، توایسے شریفیا نہ حذبات اورعا فلا نہ اصو میں سے معمور مہوتے ہیں ،جوانسانی زندگی کے تمام انوال واقتضا آت کے لئے مناسب ہیں ا ىمى، ليفات نيكى كو دلكش على كوخوشگوار ، مجالست كوستى اموز ، اورعزلت كورلجيب بنا ديني " انسان ذی عقل مخلوق ہے ،اور اس لیا فاسے علم اس کی فاص و ماغی غذا ہے ہسکن ساتھ ہی ان نی عقام نہم کے حدو داشتے نگ ہین کہ اس باب بین اس کو وسعت وا ذعا د و **ز**ن حیثیات سے بہت ہی کم اینے فتوحات سے تنفی نصیب ہو سکتی ہے ، انسان اجہا الطع می اس سے کم نمین ہے، عِنا کہ ذی عقل بلکن ہم عنبون کی سحبت سے وہ ہم نتیلطف ن ننین اٹھا سکتا، نہمہ وقت کی بڑم و مجالست مین لذت قائم رہ سکتی ہے، اسی طرح اس شغار میں داور عل جریمی واقع ہوا ہے جس کی بنایرا ورنیز مختلف عنروریات ندگی کی <del>وج</del> کچه نه کچه کام کاج مین اس کو لگار مناسی بر تا ہے، لیکن مچر بھی وہ اپنے کو ج میسون مکننے مصرون عل نهدین رک*ه مکتا، بلکه آ*رام و تفریح بھی چاہتا ہے، لہٰذا معادم ہوا کہ قدرت نے فوع انسان کوم زندگی کے لئے موزون نبایاہے ،اس کاخمیران سب چیزون سے مل کرتیا ر ہوتا ہے ،اوراس طرح گویا قدرت نے جم کو دربرد ہتنبید کردی ہے ،کدان بن سے کو گی ا چیزاتنی غالب ومسلط نر مونے یا سے ، که دوسری کی گنیایش وصلاحیت نر باتی ر ہجائے ، بے تنگ قدرت عامتی ہے، کہ تم علم کی بیاس کھا و الکین علم کو انسانی علم رہنے دو، البیا جس سے ہماری علی واجتماعی زندگی کو برا وراست تعلق ہو، انسانی رسائی کی حدسے اِسرفتا قطعًا نشار فطرت کی خلاف ورزی ہے جس کے لئے اس نے سخت سزائین مقرر کر رکھی

آدمی اس غلاف ورزی کی بدولت افسرده و فکرمندیم نگتا ہے، نختم ہونے والی تشکیک وبے تقینی میں مبتلا ہوجا تا ہے،اورحب لوگون کے سامنے اس کی موسکا فیون کے تتابح بیش کئے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ قدر گا نہایت سر دھری کا سلوک کرتے ہیں بیر ترفلسفي بنوليكن سائقهي انسان محى رموا ا گرعامتدان س صرف اسی پرقانع رہتے کہ اپنے گئے آسان اور عام فنم فلسفہ کو میں و تجریدی فلسفه پرترجیح دیتے،اوردو سرون کی ملامت وتحقیر میر نه اتر آتے، توشایدان کی بیروز ہیا و قابلِ سِکایت نہ ہوتی ، اور ہرشخف بلا فحالفتِ غیرا پنے اپنے ذوق و شغل سے بطف عظامیا لیکن بات چونکه اکثراس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے بعنی لوگ ہرتھم کے عمیق ات را لات يا ما بدر الطبعياتي مسائل كومكقيم مردود والعيني سجهنه لكته بين السلطة السكية والهم كواس برهي غور کرایٹنا ہی کہ معقول طور پران سائل کی کہانتک و کالت کیج ستی ہے، سے بہلی بات یہ ہے، کہ دقیق وتحریدی فلسفہ سے ایک بڑا فائدہ یہ بہنچیا ہے، کہ نے دعام فہم فلسفہ کو اس سے مدوملتی ہے جس کے بغیروہ اپنے احکام وو لائل بین کا فی اسلوار نهین پیدا کرسکتا، تام سنجیده علوم انسانی زندگی کے مختلف احوال والطوار مین سے کسی نیسی ایک سنے کی تصویر موتے ہیں ، اور جو چیزین یہ عارے سامنے میش کرتے ہیں ان کی ط سے ہادے دل میں مدح وذم جمین یاتحقیر کے مختلف اصابات پیدا کراتے ہیں،ایک من من ع اگر اینے نطیعت ذوق، اور افّاذ ذہب کے ساتھ، انسان کی باطنی ساخت بفنی ہوال خرا مد وجزراوراُن احساسات مختلفت، جربب مجلے كى تميزكرتے بين، لورى طرح واقعت بوء توره اپنی صناعی بین زیاده کامیاب بوگا، بیراندرونی بحث تحقیق کمیسی می تعلیف ده کیون نه معلوم موں لیکن جولوگ زندگی کے بیرونی احوال وکوا گفٹ کی کا میا بی کے ساتھ مصوری وترجا

رنی جائے ہیں،ان کے لئے کسی ندکسی صدیک اس تعلیقت کا برواشت کر الازی ہے، علم تشریح کا جاننے والانہایت کر بہہ و ہاگوار مناظر انکھون کے سامنے منیں کرتا ہے ہیکن مصور سے تشریح کا جاننے والانہایت کر بہہ و ہاگوار مناظر انکھون کے سامنے منیں کرتا ہے ہیکن مصور سے بېرعال يېلىم نفيد ہے. عاہد اس كو ونيك يابهاي<mark>ن</mark> مهى كى قصو بركىيەن نەكھىنچنى ہو،مصوراپني *تھريو* مېرعال يېلىم نفيد ہے. عاہد اس كو ونيك يابهاين مهى كى قصو بركىيون نەكھىنچنى ہو،مصوراپني *تھريو* مین جنیا مجتر سے مبترزیک مجرتا اوراُن کوم قدر د نفریب بنانا عابتا ہے، آتا ہی اسکوان نی جمرکی <sub>ا</sub>ندرونی ساخت، ٹر ایون کی نباوٹ عضلات کے مقامات اور ہرعضو یاحصہ حجم کے وقیم عل اور سطل وصورت بر توجه رکھنی ٹر تی ہے ، حال میر کھیجے علم جسن صنعت اور صیحے استدلا الطبیف احاسات کے لئے ہرحال مین فائدہ مندہے، ایک کو گھٹا کردوسرے کو بڑھا ما بے عنی ہوا علاوه ازین استواری اور دقت ِ نظر کا کها ظاوا همام مرفن یا پینیه مین عاب اس کوتوانتم عل یکی زندگی ہی سے کیون ناتعلق ہو، باعثِ کمال وتر فی موتاہے ، اوراجَاعی اعراض لئے اس کو زیادہ مفید نبا دتیاہے ، اور گوایک فلسفی بجائے خود کا روباری دنیا سے بالکا متعظم ر بتیا ہور کین فلسفہ کانفن ذوق اگرایک حدیک لوگون مین عیل جائے، تو دہ ہر میٹیے و نن مین استواری بیدا کرد میگا ،ار باب سیاست کوقوت کی تقییم و توازن مین ایکی بروت ہیں زید بھیریے روشنی عال ہوگی، فانون میشیرجاعیت پراس سے استدلالات کی مزیدرا کھل جائین گی اور زیاوہ دقیق اصول پر نظر ٹرنے لگیگی ایک پیسالارا پنے فوجی قواعد مین زیادہ انضباط برت سکیگا، اور اینے مضوبون مین زیادہ ہوشیار معرجائیگا، برانی حکومتون کے مقابله مین موجوده حکومتون مین جو استحکام واستواری یا بی جاتی ہے.اس نے موجودہ فلسفہ کی ر رہیں و دقیقہرسی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ اور آیندہ بھی نما نباان دونون بن آی طرح جولی وان کا ساتھ تقوری دیر کے لئے ان لو کہ فلسفیا نہ علوم سیخفیق کوشکی ایک فطری بیاس کھا لے حن کی دیبی ، سے برنا نی اضافہ میں ایک عورت کا نام مج ، جرنسوا نی حن کا اعلیٰ نونہ خال کیجا تی ہے، م

کے سوااگر کوئی نفع نہوتا، تو بھی یہ عوم تحقیر کی چیز نہ تھے،اس کئے کہ اٹ ان کو قدرت کی طر سے، جرچند بے ضرر لذمین عال بین ان بن سے ایک بیمبی ہے کہوہ اینے جس کی شفی سے لذت اندوز ہوتا ہے، زندگی کاسے خشگوار و بے صرر راستہ علم و کست ہی کے سابید وا درختون مین موکرگذر تا ہے ، اور ورضی اس راستہ سے کسی کا شطے کو سٹا تا یا اس مین وکلٹی کا کوئی نیاسامان بپیداکرتاہے، تو وہ در حقیقت نوع انسان کا ایک محن ہے، اور گواس قیم کی ہوسیق فلسفيانه كاوشين عوام كونهايت مكلفت اور تفكاف والى معام موتى بون بيكن جولوك غيرعولى قوت وبن رکھتے ہیں ان کواس کا وش مین مزہ ملتا ہے، باکس اسی طرح جس طرح کا معن غیر معمو نی طور برتندرست و تو انا که میون کاجم زیاده ورزش چا بهتاہے، اوران کو اس مین مزه ملت کم عالانکہ میں ورزش عام لوگون پر ہمایت شاتی ہوتی ہے، ذہن کے لئے ناریکی اتنی ہی تکلیف، ہ چزے جتنی اکھ کے لئے ، وراس اریک کورٹ تی سے بد لنے مین جا ہے کتنی ہی زحمت اٹھانی بڑے، لیکن و ہہرعال لذت بخش اور مسرت أنگیز ہوتی ہے، لیکن تجریدی فلسفه برمرف میں اعتراض منین سے کواس کی تاری تکلیف دہ اور تھا والی ہوتی ہے، بلکہ وہ بجائے خودخطا و عدم بیٹن کا ایک باگز برسرختمیہ، مابعدالطبعیات کے ایک بڑے حقہ پر جفیقت بن میں اعتراض سے زیادہ قیمے اور قوی ہے، کہ یہ دراص علم کے نام ہی کاستحق نہیں، ملکہ اس کی منیا دیا تو اُس انسانی غرور کی لاصل حدو ہیدہے ،جو ایسے ما تن گسنا چا بتا ہے بھان فھ کی سرے سے رسائی نہین، یا بھراس کامبد، وہ عامیا نواویم بين، جومعقدل طور پرچه نکداینی حایت کرنین سکتے واس سلئے اپنی کمزوریون پریروہ ڈ السیلئے ا بعد الطبعات كى الجمان والى حما رايون من يناه ليف لكته بن عقل كان عار كرون حب کھلے میدان مین تھا تب کیا جا تا ہے ، تو بھا*گ کر حبگل می*ن نیا ہ لیتے ہیں ، اور دہا <sup>خا لیا</sup>

یدھی سا دھی سمجھ والے اُ دمی پرٹوٹ پڑنے کی فکرین لگے رہتے ہیں،اوراس کوندہمی خو من و تقصبات کے حربون سے مغلوب کر لیتے ہیں، اُن کا شدید سے شدید مفالف بھی اگر ذراکمین جو کا توںس مجبور کہ وہ کی رور مبت سے لوگ تو اپنی حاقت وبز دلی سے ال غار تگر وشمنون برخو دہی گھ و دروازه کھول ویتے بین، اوراس طرح خوش خوش نهایت عزت واطاعت کے ساتھ ان کا ستقبال کرتے بین کو گویا دہی گھرکے جائز الک ہیں ا کین کیا فلاسفہ کو اپنی تحقیقات سے بازر کھنے اور وہم رسیتی کو اپنی کمین گا ، میں بہتور حیوڑ دینے کے لئے مذکورہ یا لاوج کا فی ہوسکتی ہے، اورکیا بخلاف اس کے بنتیج بنکا ان مناسب نہ ہوگا، کہ وشمن کی مخفی سے مفتی گھا ٹیون کے اندر گھسکراس سے معرکہ آرا کی کیجائے، ہماری پی ، عقل با کتاع بیث ہی کہ انسان بار بار کی ما یوسیون سے نگ اکران ہوا ئی علوم کو چیوڑو کیگا ، اوران انتی کی ئے املی عدود کومعلوم کرکے اس کے اندراینی پرواز کو محدود رکھیگا، قطع نظراس سے کہ بہت ر گون کواس تعم کی وقین بخنون کے جاری رکھنے میں ایک خاص لطف متا ہے، علم کی ونیا نی قطعی بیس و ناامیدی کے لئے صحوط ریر کو لگ گنجایش ہی منین تکلتی،اس لئے کر کھیلی کو<sup>شش</sup>ین لتنی ہی مای م کیون نه رہی ہون بھر بھی اس امید کی جگہ تو با تی ہی رمبتی ہے، کہ جو گران گذشتہ زمانے کوگ نتین کھول سکے ہمکن ہے کہ آیندہ نسلون کی عدوجد خوش متمی، یا ترقی یافتہ عقل من كوكول دے، ملك اسلاف كى ناكاميون سے تنكسته ول ہونے كے بجامے وحله مند آدمی کاشوتے تقیق اس لئے اور بڑھ جا آ ہے، کہ مکن ہے کامیانی کی عظمت اس کے لئے معفوظ ہو، علم کوان غامض واُ دُقّ سوالات کے نیجہ سے رہائی ولانے کی صرف ہیں ایک صورت ہج کہ فیم ان انی کی نوعیّت و اسبیت برسنجید گی کے ساتھ بجٹ کیجائے، اوراس کی قوت مسلات نی صبح طور پڑھلیل کرکے واضح کر دیا جائے، کدان غوامض کے حل کرنے کی ہیں بین قطعًا صلا

بی نمین، لهذا مجموسیرانگنده مور آینده اپنی زندگی کومیشه کے لئے اس ذہبی کوفت سے بجا ناچا اوراس غلط وفاسد فلفه كوبر باوكرف كے لئے سے فلف كو ترقى دينى جائے، كا بلى جو بہتيرون كے ت میں اس ٹر فرسیب فلسفہ کے مقابل سیر بنحاتی ہے بعضون کی تجس طبیعت سے مغاوب مجبی ہوجاتی ہے؟ اور غلبۂ ماس کے کمات گذرنے کے بعدول مین توقعات اورامیدول کا جو ازسرنو یا زہ ہوسکتا ہے، ان سب امراض کا کلی علاج ،صرف میچیج اوراستوار استدلال ہے ،عجد ہر شخص اور ہر مزاج کے آدمی کومفید را ہے ، ہی ایک چنراس خلت فلسف در ابعد الطبیعیانی ڈرگری پر غلبہ باسکتی ہے ، جوعامیا نہ تو ہات کے ساتھ ل کرغیر استوار استدلالات کے لوگون كوعش وحكت كى كويا ايك نا قابل نفوذ آئنى ديوار نظرآن لگتى ہو، فطرت انسانی کی قوتون اور ملاحیتون کی صحح مقید و تحلیل سے اس فائدہ کے علاقہ الم كوعلم كے ايك غير تقيني و ماكوار شعبہ سے نجات مل جائے گی اور عبی بہت سے فوائد مال ہو نگے، افغال ذہن کا یہ ایک عجب فاصر ہے، کہ ایک طرن تو وہ ہاسے گئے نہایت ہی ما نوس ومعمولی واقعات کی حتیبیت رکھتے ہیں بلکین دوسری طرن جب خو دان پرغور کریا جا ا تر ہار کی چھاجاتی ہے، اور اس مر کاکسیمی نظر نہیں جمبی کہ ان کے باہمی فرق وامتیا ذکے ملا ہی آسانی سے گرفت میں اَعامین اِت یہ ہے کہ بیا فعال اِس قدر لطیعت وا اُزک ہوتے ہن كه ايك حالت وصورت برديرتك منين قائم رہتے ،حبب تك اَ دمی فطرُّ ا تمنا وقيق النظر نرموا ورشق وفكرس في الني فهم كو اتنارسا نه نباليامو؛ كمانًا فانًا تدكوبيني عبائ اس وقت تك ان كالبحضا منظل ہے المذاذم بن كے مخلف افعال كوجانا ، ايك كو دوسرے سے مدا كرنا، مبراكيك كوامني اپني عكمه مير كهنا،اوراس خلط لمطا ورب ترتيبي كوجوا ل مين غور كرتے وقت ا ہم نظر اتی ہے دور کرنا علم کا کوئی معمولی و ناقابی اعتبات سبہ نہ ہوگا، خارجی اجهام ومسوسات

ترتیب و تفریق کا کام کوئی بڑی بات نہین ہے بیکن جب افعال ذہن کے متعلق اس کو انجام دنیا چا ہو تو اسی نبیت سے اس کی قدر وقعیت بڑھا تی ہے جب نبیت سے کہ ہم کو اس مین و ضواریون کاسامناکر نایر تاہے ،بس اگر ہم اس ذمبی جغرافیہ یانفس کے محتلف افعال فری ا کی ترتیب وتجزی سے آگے نہ جاسکین تو تھی یہ کام بجائے خو دشفی کے لئے کافی ہے ایک گویه فی نفسه آسان نہیں ہے . تاہم مرعیا نِ علم وفلسفہ کو بیر جتنا زیا دہ آسان معلوم ہو، اتنا ہی زیاده اس سے ان کا جمل باعث ننگ ہوگا، اورحب تک ہم شک وارتیا بہت کی اس انتہا بیندی تک ندینج جامین جسسے نەصرىت فكرتىختىت بىكە ئل كاتھى فاتسەم وجاتا ہے،اس وقت كەپ فغال نعن كے علم يرتھى و یا غیرتقینی ہونے کی بدگ نی نهین کیاسکتی اسسے کون شخص انخار کرسکت ہے، کہ زہن مریخی تف قوتین اور قالبیتین مائی جاتی ہین، یہ قومتین ایک دوسرے سے متاز ہیں، اور جوچنر رہے تھے تا بالبم مختلف ومتنا زمحسوس ہوتی ہون ان کو فکر بھی ایک دوسرے سے جدا کرسکتی ہے، سے افعال نفس کا باہمی فرق وامتیاز توباکس صاف وعیان ہے، مثلافهم واراده تخیل و جذبات كه مرآومى ان كے فرق كو بخر بي بهتا ہے ، جو فروق جننے زيا وہ نا ذک وفاسٹيا نہو بین استے ہی زیادہ دراصل و هیتی و واقعی ہوتے ہیں اگوان کو ہجنا آسان نہیں ہوتا ، افعال نفس كم متعلق أل قسم كي تحقيقات في اس زمانين بالحفوص كامياني كي جومثالين فراہم کی بین ان سے اس شعبہ علم کے محکم ولقینی ہوئے کا زیا دہ صحیح اندازہ ہوتا ہے ، اورکیا يه بوسكتاب، كداس تحض كوتو بم فلسفي عجبين، بوسسيارون كي او ضاع و نظامات، اور وور دراز اجهام کی ترتیب کے متعلق ہم کو صحیح اطلاع دیتا ہو، اورجو لوگ خودہا رہے نظام فہن کے اہزاوا فعال کی جن سے ہم کواتنا قریبی تعلق ہے، تو منیج و تشریح کرتے ہیں اُنکو

لطرانداز كروباجاتي ا گروگون کی طرف سے کا فی بہت افز ائی ہو، اورفلسفہ کی ترقی قصیل کی حانب و آپی آث ر) پیاهای، توکیا هم به توقع نهین کرسکتے، که اس شعبهٔ علم کی تحقیقات کا دائرہ زیا دہ وسعت بذیر سوگا اورکسی نہ کسی حدیک ہم اُن مخفی اصول ومبا دی کومعلوم کرلین گے، جونفس انسانی کے افعال کائم ہیں؛علمات بیسٹ کو مدت دراز تک اجرام ساوی کی گردش و ترشیب اور جها مت کے ا ثبات مین صرفِ حوادث برقاعت كرنی يرينى ميانتك كدبالاً خرايك اسيافلسفى بيدا موا جس نے نہایت معقول استدلال سے اُن قوانین اور قو تون کو بھی واضح کرہی دیا جن کے اتحت سیارون کی گردش و نظام قائم ہے ، کائنات فطرت کے دوسرے صون کے سعلّ بھی مہی ہو حیکا ہے، لہذا کوئی و عربہ نین معلوم ہوتی، کہذہبن یانفس کے افعال وقولی کے إر مین اسی درجه کی کامیا بی کی امیدنه رکھی جائے ، بشرطیکہ اسی درجه کی المبیت واحتیا ط کے ساتھ اس كام كوهبي انج م ديا جائے، آتنا توظن غالب يك كونفس كا ايك فغل يا اصول دوسرے مينى ہوتا ہے ، جو تحلیل کے بعد زیا وہ کلی اور وسیع ترفعل یا اصول کی تحت میں لا یا جاسکتا ہے ، پیلسلہُ تحقیقات کمان مک جاسکتاہے ،اس کوٹھیک طور میتعین کر دنیا قبل از تحقیق کیا بعدار تقیق بهی تقل موگا،البته اب اس مم کی کوششین برا بر جاری بین جنمین وه لوگ بهی شر کیب بین جنگا نفلسف نہایت غیرمحناط ہونا ہے ،اوراب اس کے سواکسی اور بات کی صرورت بنین ہے، راس می کی طرف کا ل اعتبا و احتیاط کے ساتھ توجہ کیجائے۔ اس توجہ کے بعداگر میر کا مرائب عقل وفهم کے بس کا ہے، تو با لاَحْرَکببی نہ کببی ای م کوہیٹی گا، ورنہ پیر ما پیسی ہی کا کچھ نہ کچھ تین موجا اور ہنتہ کے لئے میحقیق بالاے طاق رکد یجا ہے گی، یہ آخری نتیجہ لقینًا خوشگواروں نیدیدہ مہیں ج ناس کے با ورکرنے مین طبد بازی کرنی جا ہے کیونکہ اس سے فلسفہ کے اس شعبہ کی وقعت ہے

ہی گھٹ جائے گی ،علیا ہے اخلاق اب تک اس کے عادی رہے ہیں ،کرحب أن گو ماگون مختلف افعال ہرِوہ نظر کرتے ہیں جن سے ہماری سیندید گی یا اسندید گی متعلق ہوتی ہے، تولو ندكونى دىساعام اصول دريا فت كرفے كى كوشش كرتے ہين بن ير بهارے احساسات كايد اختلات مبنی گھرایا جاسکے ، اور گووہ بعض اوقات کسی ایک ہی کلی اصول کے شوق میچو من ب وور خل جائے ہیں، اہم آن اعتراف کرنا پڑلگا، کہ کچھ نہ کچھ ایسے کل اصول کی توقع قائم کرنے ہم وه يقينًا معذور بين، جن مين ميح طور برتام اخلاقي ففائل ور ذائل خليل موسكين، ابل تنقير على منطق بھی کدا دباب سِیاست کک کی ہی کوشش ہوتی ہے،جوبائک ناکام نہیں رہی ہے،نیز امید ہے کہ اگر میر حدور دار وہ میجے طریرا ورزیادہ سرگری کے ساتھ جاری دہی تر آگے میل کریے علوم اپنے درجۂ کمال سے زیادہ قرمیب ہوجائین گے، باقی رہاس قسم کی تام امیدون کو کلیّہ بالا طاق رکھ دنیا ،اس سے معبی زیادہ جلد بازی اور اوعالیندی ہوگی جتبی کہ مرعیانہ سے مرعیانہ ملف ہے۔ مین ظاہر کیجاتی ہے، جوابنے الٹے سیدھے امول واحکام کوجیُرا فرعِ انسان کے حلق سے آبار کی فکر مین لگار مہتاہے، با تی ر بااگر فطرتِ بشیری کیمتعلق په تحقیقات و د لائل مهت زیا ده مجر دا ورعبیرالفخم نظر اً تے ہیں، تو کوئی تعجب کی باست نہیں، نہاس سے ان کے کذب پر کوئی دلیل قائم ہوسکتی ہے، ملکہ جو چنرسینکڑون عمیق انتظر فلاسفہ کی گئا ہ سے او حصل رمگئی، وہ لیٹیٹا کوئی آسان و برہی چیز نهين موسكتي، دوراكريم ايد غير معولي والم علم يرجي مي اضافه كرسك، تواس راه ين بم كومتني مي وشواریان مین آئین خصرف فائدہ کے محافظ سے ان کی لوری تلافی موجا سے گی، ملکه اس جولذت عامل موگی وه مهاری عانفشانی کا بجا ے خود کانی صله موگی، با رنیمه مباحث کی تجریدیت کوئی خوبی نهین، بلکه ایک نقص ہی ہے بلکن احتیاط و تو حیک

ساتھ کوش کے اور فیر صروری تفقیلات میں نہ بڑنے سے ممل ہے کہ اوی اس و شواری برنا اسے الداؤیل میں ہم نے ان بہتون کی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، جن سے عکمار نے توا کے اصلے واسطے و کئے احراز کیا، کو کسی تعینی نتیج بر بہنچنے کی اُمید شکھی، اور عوام نے اس لئے کہ ان کے واسطے و بنایت بیجید و و فامض تھیں، اب اگر ہم ابنی اس کوشش میں تھیقات کی گرائی کوصفائی کے تا بنایت بیجید و و فامض تھیں، اب اگر ہم ابنی اس کوشش میں تھیقات کی گرائی کوصفائی کے تا اور صداقت کو جدت کے ساتھ مجتمع کر کے، مختلف اصاب فلسفہ کی برخدون کو ایک و و مسلم اسے میں نیا دو موشی کی بات میں ہوگی، اگر سے ملا دے سے و تا موسی کی کے بیان فامفہ کی بنگری کر دی جس نے ابنی اس صاب و ساوہ و طریق است کی بروہ لوشی کی خدمت انجام و نینے کے سوا اور کچھی میں صرف او ہم کی جائے ہی اور دہملات کی بروہ لوشی کی خدمت انجام و نینے کے سوا اور کچھی میں ا



## تصوّات كي ال

آدمی حب سخت گرمی کی تکلیف یا زم حرارت کی خوشگواری کومسوس کرتاہے اور تھر ب ال كيفيات كوياد يا ال كر آينده وقوع كاخيال كراب، تو سرخف عات ب، كمان دوم کے ذہنی ا درا کا ت بین کا فی فرق ہے، حافظ اور تخیل ادرا کا تِ حواس کی نقا لی کر سکتے ہیں گان ا صلی احساس کی قوت ووضاحت کولہی نہین یاسکتے،ان کے قوی ترین عل کے وقت بھی م زیادہ سے زیادہ جو کھے کتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلان چنراس طرح یادیا خیال میں ہے، کہ کویا آنکون کے سامنے ہے ، اور ہم اس کا احساس کررہے ہیں ، لیکن حبب تک خللِ وماغ یا جنوائع ہوئے ک<sup>و</sup> منین که سکتا، که ان دونون صور تون مین سرے سے کوئی فرق ہی نمین، شاعری کی ماری بگ ہمنر ماین انتا ئی کمال صرف کرنے کے بعد سی کسی چیز کی اپنی تصویر نمین کھینے سکتین کہ ہما اصل سمجنے لگین، قری سے قری تخیل بھی صفیف سے ضعیف احساس کونمین باسک، اسی طرح کا فرق ذہن کے اور تام اور اکات بن تھی یا یاجا آہے ، جنون اور غیظ فضنب مین انسان سے جو حرکات سرز د ہوتی ہین ، و محض خیا لی غی**فا** وغضہ بانکل مختلف ہوئی ہ الرُّمُ كموكم فلانتَّخص كُرِ فتارِعِنْق ب، تو بن تهارامطلب فرُرًا سمجه جاتًا بون اورعاش كي ها

کامیح تحفیل قائم ہوجا ہا ہے ہلین اسینے اس تحنیل رہو کھو حذبہ عنق و محبت کے و آھی ہیجا اس اور شوريدكيون كالبركز وهوكانهين بوسكما جب بم ابني كذشته جذبات واصاسات كاخيال بل کرتے ہیں تو ہارے اکینئر فرمن مین ان کاسیاعکس اثر آناہے بلکن صلی احساسات کے مقا ان یہ د صندلاا ور کمزور ہوتا ہے ، یہ فرق اساہی برہی ہے، کہ اس کے محسوس کرنے کے لئے كسى بطيف الميازي قوت يا فلسفيانه داغ كي مطلق ضرورت نهين ، غرض ذہن کے تام اور اکات کو ہم دواصاف یا انواع برتقتیم کرسکتے ہیں جنین باہمی فرق وامتیا زاُن کی قوت ووضاحت کے اخلات مراتب برمبنی ہوتا ہے،جوادرا کات اپنی قت ووضاحت كے تحافات كم مرتبہ موتے بين، أن كوعام ورل عال بين خيا لات يا تصورات سے تبیرک جاتا ہے، باتی دوسری نوع کے لئے نہاری زبان مین کوئی نفظ بو اور نہ اکٹرز با نون میں ماتا ہے ،جس کی وجر میرے نز دیک ہے ہے کہ فلسفہ کے علاوہ عام زنرگی 📗 مین اس صنفت اوراکات کے لئے کسی کلی اصطلاح یا تعبیری ضرورت نہین بڑی، مین بیان کسی قدر آزادی کے ساتھ ان اور اکات کا نام ارتسا مات رکھے لیتا ہون، گوارت م یمعنیٰ عام استعال سے در افغلف بین ، میری مراد ارقسامے سے وہ تام ادراکات بین جوزیا واضح اورا جاگرموتے ہن بعنی جب ہمکسی شے کو دیکھتے سنتے یا محسوس کرتے ہیں، یا حب ل مین کسی چیز کی تنبیت محبت و نفرت نوایش وارا ده وغیره پیدا موتاہ، میرامنی ا دراکات کا جب ہم کھن جیال کرتے ہیں جس صورت میں ان کی دضاحت گھٹ ج**اتی ہے، تو یہ تصو**رات بنجاتے ہیں ، ارتبا مات اور تصورات میں بس سی فرق ہے،

اول نظر مین کوئی شے انسان کے خیال سے نیادہ آزاد اور بے قیدو نرد نہیں علم ہوتی، کیونکہ انسان کا خیال مرصوت انسانی ارادہ و اختیا رسے باہر ہوتا ہے، بلکہ فطرت و

واقعیت کے عدو د کاتھی بابند نہین رہتا، بے جوڑ صور و انسکال کو باہم جوڑ دیٹا اور بجوت رہیت بناكرسا منے كھراكر دنيانخىل كے لئے اتنا ہى آسان ہے، حبناكدر دزمرہ كى وقعى وفطرى جيزوك تصور کونا جبم زمین پررنیگاره جا تاہے بلکن پرواز خیال آن کی آن میں ہم کوکا نیات کے کیے سرے سے دوسرے سرے پرمہنیا دہتی ہے، بلکہ کائنات سے بھی اوراایک ایسے نامحدود علم اختلال مین جهان نظام فطرت کا سارا کارخانه وریم بریم نظرآنے لگتا ہے،غرض جس چیز کونیہ آم نے دیکھا، ندکا نون نے سنا، اس کاتخیل بھی کیا جاسکتا ہے اور بحزالیں ہاتون کے جنین صر بحق ہو، کوئی شےنفس خیال کی قرت سے ہمزمین، گونظا ہرخیال کو یہ نامحدوداً زا دی حال ہے بلکن ذرا مال سے دیکھوتومعلوم ہوگا ،ک در صل یہ نہایت ہی تنگ عدو و کے اندر مقید ہے ، اور ذہن کی ساری قوت ِ فلا قی کی بساط اس سے زیا دہ نہیں ہے، کہ حواس وتجربہ کے فراہم کر دہ موادین وہ الٹ بھیر صذف واضا اور ترکیب و کلیل پر قادرہ، مثلاجب ہم سونے کے پہاڑ کا خیال کرتے ہیں، توسوف اورمہا الے دروتصورات کو، جناہم کو بہلے سے تجربہ تھا، ملادیتے بین، نیک گھوڑے گال اس بنا برکیا جاسکتا ہے، کہنگی کا احساس جوخودہا دے اندر موجودہے،اس کو گھوڑے کی ستل وشبام ست کے ماتھ، جوایک معمولی جانورہے ، ضم کردے سکتے ہیں ، مختصر یہ ہے ، کہ خیالی تعمیرت کارباراموا دومصالحه ہارے ہی اندرونی یا بیرونی اصاسات سے ماخو ذہوتا ہے ہ ذمن والاد وكاكام ان احماسات كى صرف كليل وتركيب سي، يا فلسف كى زبان مين الني مطلب کو مین بون اوا کرسکتا ہون، کہ ہ<u>ارے تام نقتورات بع</u>بی نسبتہ کمزوراوراکات، ہار ارتسامات بعنى زياده جلى مرزور تعقرات كى نقل موتيهن، اس دعویٰ کے بنوت میں امیدہے، کہ ذیل کی دودلیلین کا فی ہو گی، اولاجب ہما:

خیالات یا تصورات کی تحلیل کرتے ہیں، تو وہ خوا ہ کتنے ہی مرکب ویجیدہ ہون اہلین بالاً خرا سیے بسیط تصوّرات برِنمتنی ہوتے ہیں، جوکسی نکسی سابق احساس کی نقل ہیں، حتی کہ حو تصورات بھیا مین اصاس سے مطلق کوئی تعلق نہین رکھتے، وہ بھی ذراسے نامل کے بعد اسی اسل سے ماخوذ نطلة بين ، شلاً خدا كے تصور كولو، جس سے مراد ايك بے انتها جكيم وخبيرا ورخير صف وات ہے ا کہ بیرتام تراپنے ہی افعال نفس بزیکا ہ کرنے اور صفات خیر و حکمت کو نامحدو د کر دسینے سے حا ہوجا ہاہے،غرض اس سلسائی تحقیقات کو جاہے جہا نتکہ بہم لیجا مئیں، ہمیشہ میں تپہ علیدگا، کہ ہرتھ وزا ہی جیسے ایک ارتبام کی نقل ہے جولوگ اس حقیقت کے عالمگیرونا قابل استنا ہونے کے منکر ہن ،ان کے لئے اپنے اکاریر قائم رہنے کی، صرف ایک ہی صورت ہے، جو نہا بیت آسان ہے ،اوردہ یہ کہ وہ کوئی ایسا تصور میں کر دین جوان کے نزدیک اس ما غذسے نظام ہو ہیں کے بعد اگر ہم اپنے نظر یہ کوٹا بت رکھنا جا ہتے ہیں، تو ہمار افرض یہ ہو گا، کہ ایسا ارتبام یعنی اجاگرا دراک میا کرین بجواس میش کرده تصور کی قبل موه ثانيًا حب الات حواس مين سے کسي مين کو ئي ايسانقص پيدا ہو جا باسے اکہ آدمی اس صفف کے احدارات سے محروم موج ا اسب، توان کے مقابل کے تصورات بھی مفقد دہوجا بين، اندها أو مي رنگ كاكوئي تصوّر نهين قائم كرسك ، اور نه بهرا اواز كا بيكن اگرتم اس نقص كو دورکر د و بنین اس کے احساسات بھیارت یا ساعت کا منفذ کھل جائے ، تو تھیران کے مقابل کے تھورات کے لئے خودرات مات ہوجائے گا،اوراس کو اوازیار اگ کے تھور ارنے مین کوئی دشواری مز ہوگی، بعینہ ہی عال اس شے کامجی ہو گاجی کے مخصوص احسا<sup>س</sup> کاسرے سے کبھی تجربہ نہ ہوا ہو، مثلاً ایک حبتی یا لا بلانڈٹی کے ذمن مین انگوری شرا ہے۔ ك سويدن وناروك كى ايك نوآباد قوم، م

مزه کا کوئی تصور نهین ہوتا ،اگر چراندرونی جذبات واحساسات کی صورت بین ایسے نقص کی شا ہنا یت ہی کم ملکہ معدوم بین کہ کو نی شخص کسی خاص عذبہ سے جداس کے ہم حنسون مین عام ہے قطعًا نابلد وبريكانه ہو، بير بھى مدارج كى كمى سے ہارے اصول كى تصديق سيان بھى ہوتى ب متلاًا یک رحدل آدمی شقاوت و برجی کے حذب کا بورا اندازہ یا تصور تعین کرسکت، ندایک خو دغرض انسان باسانی دوستیِ وانیّا رکے اعلیٰ مراتب کا کما حقیخیلِ کرسکتا ہے، میرخص تسلیم ر ہے، کہ اسی سبتیان یا ئی جاسکتی ہین، جربہت سے ایسے حواس رکھتی ہول، حرفنا ہمکنل تك نهين كرسكتے، كيونكه بمكوان حواس كے تصوّرات كاكوئى تجربة بى نبين، جنكے حصو ل كا مرت میی ذرایه تفا، که پیلے واقعی اصاس وا دراک مو، البته ایک صورت البی محلتی ہے جس سے نابت ہوتا ہے، کہ میریک می مامکن نمین کہ کوئی تصور بلاا پنے مقابل کے ارتسام کے بیدائی نہ ہوسکے، آنا توستم ہے، کوفنگف رنگو<sup>ن</sup> یا مخلف آوازون کے تصوّرات ، جرآنکھ اور کان سے عال ہوتے ہیں ، وہ با وجرد کے گونہ مانلت کے حقیقةً ایک دوسرے سے متازوجدا گانہ ہوتے ہیں، اگر ختلف زنگون کے بار میں پہ میجے ہے، تو بھرایک ہی رنگ کے محلف مدارج بھی اس سے ستنی نہیں کئے عاصلتے اورمر درجه کارنگ اینا ایک الگ متاز تصوّر میدا کرے گا اس کے کہ اگر ایسا نہ ہو تو لازم ا نیکا، کہ حب اومی کے سامنے کسی زنگ کے ختلف مدارج سکے با دیگیے بندریج میں گئے جائین تو نا دانستہ وہ ایک زنگ کو دوسرارنگ سمجھ بنٹھے ،کیونکرجب تم اس تدریج کے در میا مراتب بن فرق وتفا دیت منین تسلیم کرتے تو تھراس سلسلہ کی ابتدا کی واحری دونون کر او یا انتها وُن کے ایک ہونے کا انٹار قطعًا ہے منی ہوگا ،اس اصول کومٹی نظر کھنے کے بعد ایک صورت یه فرض کرد ، کدایک شخص ۳۰ سال مک عام دنگون کا تجرب کرار با ، اور برزگ

اتھی طرح واقف ہے، بجیز نیلے رنگ کے ایک خاص درجہ کے کہیں کے دیکھنے کا اُسکوکلہی الفاق نہین بڑا، اب اس ایک خاص درجہ کو تھیوڑ کریا تی نیلے رنگے تمام ورجات اس کے سا بیش کر جا نُواس طرح کدمیلے گھرے سے گھرازنگ سامنے لا وُاور بھیر تبدر تریح ہلکے سے ملکے کہ تک پہنے جا کو، ظاہر سے کہ اس صورت بین جہان اُس خاص درجہ کی کمی ہے، وہ ایک قیم کا طفرہ محسوس کرنگی ۱۱ و را سیامعلوم موگا، که دیگر مدارج کی نسبت. بهان و و در جون مین زیا ده قصل و تفاوت ہوگیا ہے،اب میں پوجیتا ہون، کہ آیا ہیا ن اس کمی کو شیخص پوراکرسکتا ہے یا تہیں ؟ مینی نیلے انگ کے اس خاص درجہ کا جس کواس کی آنکھون نے کہبی منین دیکھا ہے، تصور قائم کر کہا ہے اپنین؟ میں ہمتا ہون کو سنٹل ہی سے کوئی میہ کہا کہ نبین کرسکتا، بس ہی ایک اپنی مثال بے جس سے یہ ابت ہوسکت ہے، کہ مشہ اور برصورت میں بسیط تصورات کا اپنے مقابل کے ارتسامات سے اخوذ ہونا ضروری نہیں لیکن یہ مثال انشاؤ کا لمعدوم میں داخل ہے ،اوراہی بنين سبع، كصرف اس كى نباير مم ايني مذكوره بالاعام اصول كوبدل دين، غرض براصول بالانه صرف بجائے خودایک سیدھی سا دی پات ہے، بلکداگر اسکامیحے طار پر استعال کیا جاتا، توکسی بحث ونزاع مین بیچیدگی نه پیدا ہو تی، اور ما بعدانطبعیات کے ہبہے اليسينهمل والعيني مباحث واستدلات كافاته موجانا جن كا وجود اس علم ك يئ منك مياعام تقوّرات ا در خاصکر بقورات محرده ، قدرتی طور ریم فروروناصات موسے نبین ، اور ذہن کی گرفت مین اتھی طرح نہیں آتے،اس کئے بار ہانے مشابہ تصورات کے ساتھ بل مبل جاتے ہیں اور لے ہموم کی زرت گئاہی نے دھو کا کھایا، بیٹیک اَدمی سیمجھ سکتاہے، کدان دورنگون کے بیج میں زیادہ فر<sup>ق</sup> یا طفرہ ہے، بعنی ایک ایے زمگ کی مگر فالی می حبکونسبتہ اوپر والے سے لمکا اور پنچے والے سے کدام و ناچا ہے بمکین اس سے بیٹیج کیونکر نمات و کدوواس فاص رنگ کاتھ فوجزئی تصور قائم رایت ہے، م

ب ہم کسی تفظ کو کٹرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پیر جا ہے ہم اس کا کوئی ما ن منہوم ن نه سجحتے ہون ہیکن خیال بین میہ بات جم جاتی ہے ، کہ میدا کی متعین تصویر رد لالت کر تا ہے ، بخلا ارتسا مات بینی احساسات کے، چاہے ذہنی مون یا فارجی، لیکن جونکہ وہ زیادہ صاف وقوی ہوتے ہیں، اوراُن کے امتیازی حدو دزیا دہ صحیح طور پر شعین ہوتے ہیں ،اس لئے، ن کی نسبت کسی بغزش باللطی کا احتمال کم موتا ہے، لہذا حب کببی کسی فلسفیا نہ اصطلاح میں نتیک واقع موکداس کا استعمال فالی از معنی سے بعنی میسی تصور میر دلالت منین کرتی دبسیاکد اکر مرد ا ں ہے ) توہم کو صرفت نیخقیق کرنی جاہئے کہ میہ تصور کس ارتسام سے ماخوذ ہے، اوراگر اس کے تعا كاكونى تصوّر نه مل سكے، توس سمجھ لوكہ تھا را شك تھيك تھا، تصورات كو اس طرح صاف ملے جو اوگ تصورات بصفوری کے منکر ہیں ان کی مراد بھی فا لبًا اس سے زیادہ کچھ منین، کہ تام تصورات ہار ارتسا مات کی نقل ہوئے ہیں، اگر حیر جوالفاظ واصطلاحات، ان لوگون نے ہتعال کئے ہیں ان بین ہیں منین برتی ، نه طیک طرح پران کامفرم ہی شعین کی ہی کہ کو کی فلطافهی نه واقع ہوتی ، کیونکہ دیکی پہلے ہے حضور رکاے مراد کیاہے، اگر فطری یاطبی مونامراد ہے، تو فاہر ہے کہ ذہن کے سارے ادراکات و تفوّرات کو جی حضوری بینی فطری ما ننا پڑیگیا، چاہیے ہیں تفظ فطری کو ہم نا در الوقوع بمصنوعی یا غارتی عاوت کسی مفہوم کے مقا مین می استعال کرین اورا گرحضوری سے مقصو و خلقی تصورات بین جن کوانسان ساتھ لیکر سیدا ہو ہا ہے تو یر ایک نفول ساجگر امعام برتا ہے۔ نہ یہ کو فی مقول بحث ہے ، کوئل فکریدائن کے وقت، سیلے یا در کشب ت ہوتا ہے، ایک اوربات یہ ہے، کہ لاک وغیرہ نے عام طور مرتصور کے نفظ کو بنایت ست و غیرتین معنیٰ مین استعال كيا ب جسين بن بهارس برطرح كے در اكات، اور جديات داحياسات كے ساتھ افكار و خيالات سب ہی کچھ داخل ہن، تفقر کے اتنے وسیع مفوم کے بعد مین نہیں سمجیتا اکداس دعویٰ کے کیائنی ہو سکتے ہیں محبت نفس نقضان برغصه ما خدر برهنبي تصورات صنوري نهين بين امكين اگرارتسامات اورتصورات كوامهنوم

| اُن تام نزاعات کے ازالہ کی توقع کر سکتے بین ،جوان تصوراً | روشنی مین لانے کے بعد مہم بجاطور پر |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| بيرا موستے بين ا                                         | کی اہیت وحققت کے متعلق ہ            |

دبیرہ انیں سنون میں بیاجائے جس کی اوپر تن میں تشریح کی گئی ہے، ادر صفوری سے مراد وہ ادراک ہو، جو آئی ہے بادی کی سے بین کر بھا رہ ادت ادت اللہ است توسکے ہیں کہ بھا رہ ادت ادت اللہ است توسکے ہیں کہ بھا رہ ادت ادت اللہ است توسکے سب جنوری کرسکتے ہیں کہ بھا رہ کہ اس مسکد میں میرے سب جفوری ہوتے ہیں بائی تصورات کوئی بھی حفوری نہیں ہوتے ہیں ہے کہ اس مسکد میں میرک نزد کیک لاک کو مدر سسیعہ ( مید فقط کر مجنی میں مولویت کی طرح بدنام ہے ہم) نے گراہ کی جن کی تام طول طال فیل نزد کیک لاک کو مدر سسیعہ ( مید فقط کر مجنی میں مولویت کی طرح بدنام ہے ہم) نے گراہ کی جن کی تام طول طال فیل نزاعات کا مشتا غیر شعبی الفی اور اصطلاحات کا است مال ہوتا ہے جس کی بد دلت دہ اس نفظ انجا کہ بہتے ہیں گئی اور امہام ، لاک کے بیاں بھی اس مسکد نیز بہت کے میں مسکد نیز بہت سے دوسرے مسائل میں شروع سے آخر تک بایا جا تا ہے ،

\_\_\_\_\_·<\;\;\;\;\-\-\_\_\_



## أئتلاف تقورات

ذہن میں جو مختلف خیالات یا تصورات آمدور فت کرتے ہیں اُن کے ابین بارتہا ب ربط مایا جا ہاہے، اور ایک خیال کے ساتھ جو دوسراخیال آباہے، تو و کسی ناکسی حذمک مربوط ومنضبط ہدتاہے ،حب ہم کسی زیا دہ سنجیدہ غورو نکریاً نُفتگومین شنول ہوتے ہیں ، توحقیقت اس قدر نمایان ہو جاتی ہے، کہ ایک بندھے ہوے سلسلۂ تصورات میں جان کوئی یے جوار خِيال آيا فورًا كَشَك جامّا ہے،اور آ دمی اس كوالگ كرديتا ہے،انتما يہ ہے كہ جس و قت ہم معن خیالی بلائو پکانے میں محو ہوتے ہیں، ملکہ اگرغور کیا جائے، توخوالوں تک بین نظرائیگا' که بهان هجی تخیل کی دوڑ بانکل بے سرویانہین ہوتی،اور ختلف تصورات بن جو یکے بارگر تے *جاتے* ہیں، یک گوینہ ربط موجو د ہوتا ہے، پراگندہ سے پراگٹ رہ گفتگو اگر نمھا رے سنے نقل کیائے، تواس کے مختلف اجزامین بھی کچھ نہ کچھ بندش نطراً جائے گی، یا جا ان تم کوا فنم كى سرے سے كوئى نبرش نەمعلوم ہوتى مو، و بان اگراس تحف سے در ما فت كروجن كا سلسائہ گفتگو بے جوڑ ہو گیا ہے تو وہ خو د بتا ہے گا، کہ ہان ہی کے دماغ مین دربردہ ایک <sup>اور</sup> خِيال *عِيرُ لگار* ہاتھا،جس نے اس کورفتہ رفتہ مو**ضوع سخن سے الگ** کر دیا، مختلف زبانین ا<sup>م</sup>ر

الیی مختلف جن کی نسبت و ہم وگ ان نمین کدان میں کبھی کوئی باہمی تعلق ریا ہے ،ان مک کا يه مال سے كه جوالفا ظامركت مركب تصورات كوظا بركرتے بين، وه جى ايس بين اك طرح كى مطابقت ركھے ہيں، ياس بات كالك قطعی تبوت ہے، كد مفرد تصورات جن سے ال مرکب تصورات کی ترکسی ہوئی ہے کہی نہی ایسے عالمگیراصول سے حکڑے ہوے ہیں، جو تام فرع انسان ریکسان موترہے، فعلف تعورات کی براہمی والی اگر میر ایک نهایت ہی بریسی امرے، جوکسی کی نظرے پوشیده نمین ره سکت تا مم ایک بسفی هی اسیانهین جس نے اس واسکی یا اسلات کے تام اعول کے احصا اُنصنباط کی کوشش کی ہو، عالانکہ یہ موصوع ہر لحاظ سے سختی تجٹ واعتباتھا، ہبرعال سیر نزدیک تصوّرات کے اہمی ربط وائتلاٹ کے کل تین اعول ہن بعین **ما** مُکت ،مقارمت رزانی یا مکانی) اورعلیت (علاقه علت ومعلول) رس مین قرمین جمتا ہون، کہشکب وشبہہ کی کوئی گنجانیں ہی نہین، کہ دعول بالا رابطُ تقور كاكام ديتے ہيں، تصوير د كھ كر قدرةٌ الل كى طرف خيال دوڑ جا بالھيے بمسى عارت كے ايكھ ت کے ذکرسے خود بخود، دوسرے حصول کی بحث و گفتگو حظم الی ساتھ، اور حب ہم کسی زخم کا خیال رتے ہیں، توسٹل ہی ہے اس کی تلیف کے خیا ل کوروک سکتے ہیں ، رہی یہ بات کہ الصو مہین کاجواحصا ہم نے کیا ہے، وہ مام ہے یانمین، اوران کے علاوہ کوئی اوراصول اُتلات موجودی اس کا المبتر اس طرح ناست کرونیا که ناطب ماخو مدعی کو بوری بوری تشفی جو جائے استفاکام ہے، ابسی صور تون میں زیادہ سے زیادہ ہم جو کچے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی شانون کولیکر احتیاط کے ساتھ اس امول کی جانے کرین، جو محلق خیالات مین ایک کو دوسرے سے رابط

له فأنكت، عنه مقارنت، عله علت ومعلول،

| ناہے ، دور میراس وقت کے کرتے رہیں، عبباک ہارا اصول مکن عد تک کلی نہ بنجائے ، صور ر               | .2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ر بجث مین حبقد رزیاده مثالون کوهم جانچته بین اور حیقد کوزاندا صفیاط برشته بین اسی قدران          | ز   |
| ت كاتفين بوما جا ما ب كريها دا احصا مام وكافل ب،                                                 | 1   |
|                                                                                                  |     |
| ۵ شَلاً تَهَا بِل وتَهَا ويمي ايك رابطهُ تصورات بي مراس كوتعليل مأملت كالمجدورة قرار ديا ماسكتاب | - 1 |
| ب دو چیزول میں تفاو ہو تاہے، قوایک سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے، یا یوں کمو کم ایک دوسرے              | 2   |
| نفی کی علت ہوتی ہے، اور کسی شے کی نفی یا اعدام کا تصور اس کے سابق دجود کومستلزم ہوتا ہے،         | 5   |
| . '                                                                                              |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |
|                                                                                                  |     |

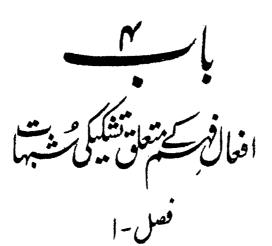

جوجیزی ان نی عل و گوش کے داکرہ میں داخل ہیں، وہ قدرتی طور پرد وقعم کی ہوسکتی علائتی تصور کی اور امور کو اقعیہ ہیں تا میں میں علوم ریاضی بعنی ہندسہ، حیاب اور الحجراد فیرہ ہروہ کی اسلامی تصور کی اللہ کے مقابل کی مربع کے برابر ہوتا ہے، دوشکون یا مربع بھی علاقہ کی برابر ہوتا ہے، دوشکون یا مربع دوشلہ کے برابر ہوتا ہے، کو برابر ہوتا ہے، کو برابر ہوتا ہے، کو برابر ہوتا ہے، دوشکون یا مربع برابر ہوتا ہے، کی برابر ہوتا ہے، کو برابر ہوتا ہے، کو برابر ہوتا ہے، اس می موجود کی برابر ہوتا ہے، اس تعم کے بقتے احکام ہیں وہ کسی موجود فواس سے بھی گار می بروقود نے وہنی نمین ہوتے برابر ہوتا ہے، اس تعم کے بقتے احکام ہیں وہ کسی موجود مارجی پر بروقود نے وہنی نمین ہوتے برابر ہوتا ہے، اس کی قطیمت وقیمین میں کوئی فرق نمین کوئی فرق نمین کی فرق نہ تو اس کے جانب کی خوال کے جانب کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کے جانب کی خوال کے جانب کی خوال کے جانب کی کی دور نہ تو اس کی خوال کے جانب کی خوال کے جانب کی خوال کے جانب کی خوال کی خوال کے خوال کی خوال کے جانب کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کے خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کے خوال کی خوا

هین، اور ندان کی صداقت و واقعیت کی شهادت جاہے و مکتنی ہی قری کیوں نہ ہو، مذکور ہُ بالا

کی ہوتی ہے، ہرامرواقعہ کے صدیا خلاف کا امکان ہمنیہ اور سرحال بین قائم رسبا ہے، کیونکہ ہس سے كوئى تناقض نهين لا زم أسكتا، ووركسي واقعه كي صندكا تصور هي ذبهن اسى آساني وصفائي كے ساتھ كرسكا ہے ، جس طرح كەخوداس واقعه كا، مُثلًا بيدامركة اقتاب كل مائىلىكاندنا قابل تصور ہے، إور ش ہستانہ میں سے زیا وہ مستانہ میں تنف ہے، کہ نخلیکا، امذااس کے بطلان میر کوئی بر بان قائم کرنے کی کو كامياب منين برسكتي كيونكه أكركل أفتاب كانتكك بربانًا باطل موتا، تولازًا اسكومسلزم بأهن ہونا چا ہے تھا، اور ذہن اس کا سرے سے صاف طور پرتقوری ننین کرسکنا تھا، اس كئيد بات تقييًّا قابل تعين اور لا توجت ہے كداس شهادت و نبوت كى كيا نوعيت ہے جس کی نبا برہم اپنے ما فظہ وحواس سے اوراکسی شے کی واقعیت وموجودگی کالقین کرنے یہ يي خيال ركهنا عاب كن فلسف كه ال حصد برج كم متعدين ومتاخرين دونون في مبت كم توصل ہے اس لئے اسی اہم بجث میں ہار سفیلات وسامات زیادہ قابلِ معافی ہونگے، کیونکہ ہم لو باکسی دینها یا نشان بدایت کے ان دشواررا ہون سے گذر اہے، نیزان شہرات وساتی سے ایک نفع بیجی ہوگا کہ لوگون میں جسس بیدا ہوگا ،اوراس جا رتقین واعقا و کی بنگین ہوگی، جوبرقرم کی ازاوان مجت و تحقیق کے حق بین زہرہے، عام فلسفہ کے کسی نقص و کمزوری کی بردہ میں بجتا ہون، کہ کوئی حصار شکن بات نہیں ہے، بلکداس وربعہ سے اوی کوزیا وہ کمل اور تشفی خش اصول کے دریافت کرنے کی تحریص و ترغیب ہوتی ہے، اموروا قعيه كي متعلق تام استدلالات علا قد علت ومعلول برمبني نظراً تي اين مون ای ایک علاقد کی وساطت سے ہم ما نظر وحواس کی حدود وشادت سے آگے بڑھ سکتے ہیں' اگرتم کس سے پوچیو کہ وہ ایک ایسے واقعہ بر کبون تقین رکھنا ہے، جواس کے سامنے منین مَّلاً یک اس کادوست فرانس مین ہے، تو وہ اس کی جروم بیان کرے گا، وہ خود ایک وسرا

و اقعب مو گی ، بعنی یہ کہ اس کا کوئی خط آیا ہے یا اس کے اس عزم وارادہ کی بہلے سے اطلاع تقی ت خِص كوكسى غيراً إ دجزيره ما صحواين كوكي كلمرى يشين شرى ملى ب قد فور اس نتجر بريني عاما بك کہ کہ نگہبی ہیان انسان کا گذر مواہے ، غرض واقعات کے متعلق ہارے تمام استدلالات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں بعنی ہمنیہ میر مفروض ہوتا ہے، کدمو جو دہ واقعہ میں اور اس واقعہ جوا*س سے مشنبط کیا گیا ہے ،*ایک رابطہ ہے،کیونکہاگران بن کوئی چنررا بطرنہ موتی، توسین ط قطعاً غيريقيني اورنا استوار موتا، تاريكي مين كوئي بامعني آوازياعا قلا ندگفتگوسنكريم كويقين موجا تا جح كم كوئى تفق موجروب، كيون ؟ اسى ك كداسى أوا فريا كفتكوانسان مى كى فاص ساخت الو ہیئےت کذائی کی معلول ہوتی ہے ، اوراس کے ساتھ مخصوص را بطر رکھتی ہے ، اسی طرح کے ويكراستدلالات كى يمى اگريم خليل كرين تو تبه حل جامے گا، كەسب كى مذيا وعلت ومعلول بى ك علاقه برب، اور بواسطه يا بلا واسط قرسي يا بعيدسي ندكسي صورت مين يه علاقه موجو دب، حرارت اور روشنی ایک ہی شے بعنی اگ کے دو مخلف ما سنج میں ہیں ،اوراس سئے الی ب سے ایک کا دوسرے سے بجاطور یراستنیا طرکیا جاسکتا ہے، المذااكر سم اس شها دت كى حقيقت ونوعيت باريين طبينان حال كرنا واست اين موا واقعیہ کے متعلق نقین میدا کرتی ہے تو ہم کو اس کی تحقیق کرنی چاہئے ، کھلت ومعلول کے علم میراکلی دعوی ہے جس میں کسی استنا کی گنجائی شمین کے علاقۂ علت ومعلول کاعلم کسی ایک شال مین بھی ہم کو قیاسی استدلال سے نمین حال ہوتا، بلکداس کا مافذ تا مترصرت میر تجرب ہے کرہم خاص خاص چیزون کو مہیشہ ایک ووسرے سے وابستہ ومربوط باتے ہیں، تمکسی تف کے سامنے یا ہے ، وہ فطرہ کتنا ہی ذہین وطباع کیون نہ ہوالک آبال نئی جزیبی کر د و بھر د کھوکہ اس جیر

ش محسوس صفاست برغور وخوض مین ده لا که سر مارسے اور اپنی ساری دقت نظری عرف کرد لیکن ان سے کسی علّت دمعلول کا تیہ وہ ہرگز نہ لگا سکے گا، فرض کرلو، کہ انسان کی عقلی قوتین و<sup>ز</sup> اول ہی سے بائکل کامل واتم ہوتین، پھر بھی وہ یا نی کے رقیق وشفا من ہونے سے یہ نتی نمین کنال سکتاتھا ،کہ اس مین غرق ہونے سے وم گھٹ جائیگا،اور نہ اگ کی روشی وحرارت سے يه افذكر سكتا تفا،كه به طاكرفاك كروسي سكتي ب،غرض كو في شفي سيني سفات محموس كي بنا ير نه تو أن على كايتيه وسكتى ب، جنسے وہ وجو دمين أكى ب، نه ال معلولات كاجو خود اس ظاهر موسكتے بین ۱۱ورنه نهاری عقل بلااما نت تجربکسی وجد دیا امر و اقعی کی نسبیت کوئی نتیجه تخال کتی ہے، يه وعوى كوعلت ومعلول كاعلم عقل منين ، ملكه تحرب سے عال موتا ہے ،اس كوان جزر کے بارے بن تو شرخص ملاتا مل سلیم کر دیگا جن کی نسبت آنا یا دہے ، کہ و کسی ہارے لئے تطعًا نامعلوم تقین، کیونکه اس عورت میں ہم کو یہ بھی یا د ہوگا، که بپیلے سپل کے علم میں ہم ان کی با کو فی میشن کو فی نمین کرسکتے تھے، سک مرمر کے دویکنے کارے کسی ایستیحض کے سامنے رکھد د جس کوفلسفۂ طبعی سے کوئی لگا 'و نہ ہو، تو وہ کبی نہ جا ن سنے گا کہ برایک د ومرے سے اس طرح جیک جاسکتے ہیں کہ اکو خطاقیم میں مداکرنے کے لئے حنت زور لگانا برے کا بخلات اس کے میلوسے الگ کر لینے مین کوئی زحمت نہ ہوگی، نیز حوواقعات عام تحرباتِ فطرت کے ساته كم مانكست كفي بين ان كي نسبت مجي مرّادي بلانان اعترات كريريًا ، كذان كاعلم هي من تحربهبی سے عال ہوا ہو کوئی خص میں ہیں بھتا کہارو دے دھاکے یامقطیبی تھے کی شن علم قبیٹی لاک سے مكن ففائسي طرح حبب كوني شفي سيجيده ثنين يا اجزا كي منى ساحنت وتركيب كي معاول جو آف ہم کو بیان لینے مین کوئی میں ویش منین موتا ،کدیمان جاراساراعلم تحربه بر منی ہے، کون وعویٰ

رسکتاہے، کدوہ اس امرکی صلی و زنتائی وجہ بیان کرسکتاہے، کہ دود ھیار د ٹی انسان کی غذ ليكن جن واقعات سے ہم دم ميدانش سے مانوس ہين ،جوعام نطرت كے ساتھ مناسبت ر کھتے ہیں، اورجن کی سبت خیال کیا جا تاہے کہ وہ اجزا کی سی فنی ویٹے یدہ ساخت نہیں، بلکہ اُسا كى ممولى ومحسوس صفات كے تائج مين، أن كے متعلق البته يلى نظر ين جارے اصولِ إلاكى تصدیق میں ہا مل ہوسکتا ہے، کیونکہ اس صورت مین یہ خیال کرلینیا باکس مکن ہے، کہ ان تا کمج يامعاولات كالمملاسا بق تجربه كي محض الني عقل سے تبدلكا سكتے تصى متلاً ہم ونيا مين آتے ہى وفقً اس نتیجہ پر پہنے جا سکتے تھے ، کہ بیرڈ کے ایک گیندکی کمرسے دوسرے مین حرکت سیدا موجائی ، اوراس تقین کا اعلان کرنے میں ہم کوکسی قیم کے انتظار کی صرورت نہ ٹرتی ، بات یہ ہے، کہ عادت کا تسلط ایسا زبر دست ہے کہ حب وہ بہت زیا دہ سکم بوجاتی ہے ، تو ہز صرف ہار فطری جمل پریرده وال دیتی ہے ، ملکہ خو دھی نظرسے او حمل ہوجاتی ہے ، اور صرف اس نبایر غروج ومعلوم ہونے گئی ہے، کہ اس کا وجو دہم پر جھاگیا ہے، کیکن امیدہے کہ ذیل کی جند تشریحات سے اور ی شفی ہوجائے گی، کہ ملااستنا ہرفتم قرانین فطرت وافغال جم کاعلم تجربه اور صرف تجربه بی سے عامل ہوتا ہے، اگر ہارے سامنے کوئی شے میں کیا ہے ، اور کما جائے گذشتہ تجربہ کو لمحظ رکھے بغیرتنا کو کر اس سے کیا تا مج ظاہر ہونگے ترمین بوجہا ہون کہ ایس صورت میں ہا را زین کیسے میل سک ہے ؟ سوااس کے کرز بردی کسی وا نو اپنے تخیل سے گڑھکراس شنے کامعلول قرار دیدے جس کو عقلی استدلال و قیاس سے کوئی علق نہیں ہوسکتا اس یہ ہے کہ ذہن جا ہے عتنی باریک بنی وموشکا فی سے کام نے مگریواس کے بس سے قطعًا با ہرہے، کوئسی میٹی کر دہ علت کامعلول تخیل سے گڑھ کر تبا دے سکے، کیونکہ علو

ملت سے باکل ایک عبرا کا نہ شے ہوتی ہے، اور آس سئے اس کا بینہ خود علت کے اندر کسی طرح نہیں بیائے ، بیرو میں ایک گیندسے دوسرے میں حرکت کا پیدا ہوجانا ، پیلے گیند کی حرکت ہے ایک باکل عدا گانہ واقعہ ہے، اور پہلے واقعہ مین کوئی ایسی بات نمین جرد وسرے کے و توع كا كچه هي تپه دے سكے، تپوراكسى د بات كاكوئى كرااگراوير تھينيكا عائے، اوركوئى روكت بو تووه فدرًا نیچے گریر اے بیکن اگراس واقعہ کو قیاسی متیجہ مجھا جائے اتو میں پوچھتا ہون کہ کیا تھر پ کوئی بھی ایسی چیزیائی جاتی ہے جس کی نبا پر ہم اس کے اوپر پاکسی اورجانب جانے کے بجاب صرف نیچے ہی گرنے کے تحلی رمحبور مون، ا وجس طرح دوا د شیط معیمین، سیلے میں بلاتجرئہ سابق کسی خاص معلول کانخیل محف احترا وزبر متی ہے، بانکل ہی طرح علّت ومعلول کے ابین اس مفروض را بطریا لز دم کو بھی محف برد بى سجسا ياسى جو د و نون كو بېسىم حكرات د كاسى دورية نامكن كرديا سے ،كركسى فاص علت سے بجر ایک خاص معلول کے کھوا ورظا ہر ہوسکے، شلاً حب بین دکھتا ہون، کوبلیردکا ایک گنیند دوسرے کی طرف سید هاجار ہاہے، تو فرض کر واکداتفا قَامیرے زمن بن بین سے خ کہ اس کے مکریت و وسراگدنی حرکت کرنے لگیگا ، بھربھی کیا میں تیخیل نہیں کرسکتا ، کہ اس مکر سے دوسرے گیند کی حرکت کے علاوہ اور تھی سیار ون مخلف تائج بیدا ہوسکتے تھے، کیا بیکن نهین ہے کہ کراکر دونون گیندرک جائین؟ یا سیلا گیندسیدها سیھے کی حانب اوٹ بڑے یا دوسرے کے اویر موکرکسی طرف تکل جائے ؟ یہ سارے مفروضا ت مکیان طور پر قابل تصوّر ہیں، لهذا ہم کو کیا حق بہنچیا ہے، کہ ان مین سے کسی ایک کو دوسرون پر ترجیح دین حالا تھ وه ان کے مقابلہ میں کچے زیادہ قابل تصور نہیں ہے ؟ غرض ہاراکو کی قیاسی استدلال اس ترجیح ئىنبادنهين بن *سكتا*،

فلاصه يه كد بېرمىلول چې نكى نات سى ايك جداكانه واقعه مېرتاسى الى كنفس علت اس ما مداغ مهنین مگ مکتا، اور قبل از تجربه کسی خاص معلول کانخیل و اختراع سماسر فرضی جوگا تخیل سے اگراتفاقا فرہن صیح معلول کی طرف بتنقل بھی ہوجائے، تاہم علّت ومعلول کا باہم وضی ہی دہریگا، کیونکہ ہمیشہ مہت سے اور ایسے معلولات کا امکان ہر حال قائم رہیگا، جوعقد سب مکیهان اور فطری موسکے، امذا بلاتجر به ومثا بره کی مدد کے کسی ایک ہی واقعہ کی تعیین فاص علت ومعلول كا استنباط الياس الما اوعاب، میں سبہے ککسی فہیدہ وسنجیدہ فلنفی نے کبری کسی طبی مل کی انتہائی علت بنا نے کا و نہیں کیا ، نہاس قوت کی صاف توضیح کی جوکسی خاص معلول کو سیداکر تی ہے، یہ ایک تم کہ انسا نی عقل کی انتہا کی حدوجہد صرف یہ ہے، کہ حوا دیٹے طبیعی کے اصول کو زیا دہ صاف سا دہ نیا دے، اوٹمنیل، تجربہ اور مشاہرہ سے استدلال کرکے سیکڑون جزئی معلولات کوچا علتون دینجلیل کردے، باقی راخودان کلی علتون کی علت کامعلوم کرنا، توید کوش عبث۔ ہم کہ ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ علت بعلل کی کسی خاص ترحیہ وعقدہ کٰٹ کی سے اپنی تشفی کر کیونکہ انتہائی اصول ومبادی کا دروازہ انسانی تفیق تحبس کے لئے قطاقا بندہے ہشت تقل<sup>ار</sup> اجزا، حرکت فنع وغیرہ بس میں کا ٹات فطرت کے وہ آخری اصول وعل خیال کئے جا سکنے جان جارے علم و انکشات کی رسائی ختم ہوجاتی ہے ، اور اگر ہم اپنی تحقیق و استدلال سے واقعات وحوا دیث کوان عام وکلی اصول کک بینجا دین، تو ہماری مسرت وکامیا بی کے آن ہی کو فی ہے بکس سے کمل فلسف طبعی صرف یدکر ہے ،کہ ہا رسے جبل کو ذرا ورا گے وياب جرس طرح كومكس سيمل فلسفر اخلاق يا مالبدالطبيعيات كاحرف يركام موتاب اس جبل کے وسیع ترحصون پرسے پر دہ اٹھا دیتا ہے ،غرض کہ تمام فلسفہ کا حال انسانی کمیز

اور نامنیا کی می ناشه ومشاہدہ ہے ،جس سے باوجود کوشش احتراز ہم کو ہر تھر کر برا بردوچار ہو نا بڑتا ہی، علم بهندستهی امنی اعانت سے فلسف طبیعی کے اس عیب کو منین دورکرسکتی، نه با وجودانی قطیست واستواری کی شهرت کے بیس کا بجا طور پروہستی ہے، ہم کو انتما کی علل کے پروہ اسرار تک مینچاسکتا ہے . کیونکہ استعالی ریاصیات کا ہرشعبہ اس فرض سے شرع ہوتا ہے ، کہ فطرت خید بندس ہوئے توانین کے انحت عل کرتی ہے ؟ اورات دلالات مجردہ کے استعال کی مرف می غرض موتى ہے، كہ ياتوان توانين كے علم وانكشا ت مين وه تجرب كے معين مون، يا جزئيات بران قوانین کاجوکچه اثر ہوتا ہے،اس کا تعین کردین،بشرطیکه یه اثر کسی تعین بعد ومقدار بر موقم مو، مثلاً تجربات ایک قانون حرکت به دریافت مواب، کدسی تحرک عم کی قوت حرکت، اس کی صلابت ورفتار کی نسبت مرکب کے برابر موتی ہے جس سے لازمی نتیجہ یو تخلیا ہے کہ تقوری قرت بڑی سے بڑی مزاحمت کو دوریا وزنی سے زنی شے کو ٹھاسکتی پولٹر طیکہ کسی تدمیر امنین سے اس قوت میں ہم اس قدر اضا فہ کردیں ، کہ اس وزن یا مزاحمت سے بڑھیا اے ا اب مندسه به کرتا ہے، کو کسی شین کے تام اجرا واسٹال کی مساحت و مقدار مٹھیک ٹھیا متعین اركے ہم كواس قانون كے استعال مين مدووييا ہے الكن نفس قانون كا انكثاب تام ترتجرية كا پر مبنی مہوتاہے، اور دنیا کے سارے استدلالات مجرد ہ ٹل کربھی خوداس انکشاف کی طر ایک قدم رمنائی نبین کرسکتے تھے، اگرہم صرت تیاس بریس کرین، اور کسی شے کو شاہرہ وتیرہ ا سے مداکر کے، فقط اس کی محسوس انفرادی حیثیت کوسائے رکھین، توبیکسی اینے سے کسی لیمی مخلّف چنر کو تخیل منین بیدا کرسکتی، جس کو ہم علول کتے ہیں ، جہ جائے کا نکے ہاین کسی امکر الانفعا البطه كايته دي، باقى وه أومى توكيومبت بى عجيب وغريب عقل كالمونا عليه، عرفالي عقل ا بن قیاس سے یہ مان ہے، کہ ببورگری سے پیدا ہو تا ہمی، اور برن سزی سے دراً نحالیکہ وہ بیلے سے ان حوا

سے قطعًا فا واقعت تھا ،

فصل-۲

كيكن تْرْع مِن جوسوال مبني كياكياتها، ال كالهم كواب مك اويركى بحبث سيكونى الیا جواب نہین ملا، جو کھیر تھی تھی بخش ہو، ملکہ ہر کشایش ایک نیا عقدہ بیدا کر دیتی ہے، جو <del>سیل</del>ے ے کم مطل نہیں ہوتا اور ہا رہے سے تحسُّ استدراک کو آگے بڑھا دیتا ہے ،جب یہ لوچیا جا تا ہوگا علیت واقعیہ سے متعلق ہما رہے استدلالات کی فوعیت کیا ہم؟ توضیح جواب میعلوم ہوتا ہو کہ وہ علاقہ، معلول برمینی بین بھرحیب میروال میدام دانج که آن علاقهٔ علت معلول سفیتعلق ہما کے استدالات استنظا کی نمیانبیاد و قوام کا ایک نفط مین جواب به موسک موکه تجربه میکن اگریم این موسکا فی کو ذراا ورکی پرها که دریا فت کرین، که خود تجربه سے ماخو ذیتا مجے کا کیا مبتی ہے ؟ تو یہ ایک نیاسوال موگا، جواور زیا ڈ منتل ویجیدہ ہے، فلاسفہ جواینے نزد کے عقل درانش کی سے اونجی فضا میں ہرواز کرتے ہیں،ان کواس وقت لوہے کے چنے جا با پڑتے ہیں،حب کئی تجس طبع شخص سے سابقہ لِا جا مَا ہے،جوان کو منیا ہ کے ہرگوشہ*ے مجلا جھا کر* اِلآخراہیےشش وینچے میں ڈال دتیا ہے *ا*کہ کہ ٹی داستہ ملین سوجیتا ،اس سے بینے کی بہترین تدمیریہ ہے ،کہ ہم اپنے ادعا وبلندا مہائی کو کم کرین،اوراعتراض بڑنے سے بیلے ہم خوداصل دشواری کومعلوم کرکے اس کا اعترات کرتن لاعلى كايراغترات خودايك فضيلت بوگى،

گا به الحنز افت حدد ایک تصنیک هوی، امذا بین مهان بهی دَسان راسته اختیا رکرتا جدن، دور مذکورهٔ بالاسوال کاسلبی جوا م

د ذرکا ہینی علت ومعلول کے افعال کاتجر ہر مہو چکنے کے بعد تھی مین کہ دیکا ،کداس تجربہ سے جزیل یم بن دور میں میں مدال میں کہ علانی میں نہیں ہے ۔ بنا دور میں سے کہ عالمہ میں

ہم کا لتے ہین وہ استدلال یا اور کسی عل فهم برمبنی نهین ہوتے، ذیل مین اسی جواب کی توضیح و

ية ومانا بى برنكا، كد قدرت نے اپنے حريم اسرار سے بمكومبت دورد كھاہ، اور باك یم از اشیا کے مرمن چند طمی صفات وکیفیات سے اَگے نمین بڑھنے دیتی،اوران اصول و فو ہم سے مکیسر نیمان رکھتی ہے،جن پران اشاکی آنیر موقوف و مصربوتی ہے، مثلاً حو روٹی کے رنگ، وزن اورگداز ہونے کا علم جوجا تاہے ، لیکن اس روٹی مین جم انسان کے بھا وفعاتہ کی صفات کهان سے آگئیں،اس کا تیہ نہ حواس سے عیل سکتا ہے اور نه عقل سے، و کیفے یا حی سے اجبام کی نفس حرکت معلوم ہوجاتی ہے، لیکن ہس عبیب وغریب قوت کا، جرکسی مخرکت مین حرکت کو برابر قائم رکھتی ہے ،اوراس وقت نک اس سے زائل نہین ہوتی،حب یک کسی دوسرے جبم مین نتقل نه **ېوجائے ،ېم بعبدسے** تعبین مینین قائم کرسکتے ، مگراس ماوا ر میں جن حیرون بن ہم کو ایک ہی طرح کے صفات محموسہ نظراتے ہیں، ہم مجھ لیتے ہیں لدان کی اندرونی قوتمین بھی ایک ہی ہیں ،اوران سے ہی قیم کے نتائج کی توقع رکھتے ہیں ا جن کا پہلے تجرب ہو حکا ہے، اگر ایک اسی چنر ہارے سامنے بیش کیجا سے جوستل وصورت برلیا ظاسے ہیں روٹی کی سی ہو،جن کوہم انبک کھاتے رہے ہیں، توہم اس کے کھانے سے د ئی بس ویش نه کرین گے، اور مہلے ہی سے لقین کرینگے کہ میں اسے حم کے بقا و تغذیبہ کا کا دیگی، ذہن پاخیال کامیں و عمل ہے جس کی مهل کو دریا فت کرنا ہے ، اثنا تو ہڑخض عاتیا ہے وسه، ا ورقو اے مخفیه مین کوئی معلوم الطبنهین یا یا جا تا ، اور ذہن ان صفات وقو کے مابین دائمی کرزوم واتصال کا جونتیجہ کا تناہے، وہ کسی ایسی چنر پر مبنی نہیں ہو ٹاہس پرخود میں خا دلالت كريتے مون باحوان كى ماميت بين دافل ہو، باقى رائجيلاتحرب تووه زبا دەسسے زباۋ رون ان جزئی شاون کے بارے مین علم ویقین سید اکر سکتا ہے ، جربیطے کبھی تجربہ میں آئی می<sup>ن</sup>

نكين اس تجربه كواينده ان ديكير جزئيات كب وسعت دينے كا جم كوكيات على ب جن كى ت سے بہت ہم میانتے ہن کہ نظا ہر مکیان ہن اس اس سوال کے جواب مجیکو اصرارہے، بیشک جدروٹی میں نے پیلے کھائی تھی،اس نے غذاکا کام دیا تھا بعنی ایک عبم جوفلان فلان صفات ركه من تها، أل من أس فاص وقت مين تغذيه كي مي مفنى قوت تهي يا كي جاتی تھی ہیکن اس سے بیٹیے کیسے نخلتا ہے کہ اس قیم کی دوسری روٹی دوسرے وقت بھی عذالاكام دكي اوراس طرح كے صفات محسوسه كے ساتھ جہنتہ لاز اسى طرح كى مخفى قوتِ تغذيه يا في جا في جائي ما نام على المراح في المن المن المراد من الم المراد من المن المراكز المي المراكز الم كالزومى نتيم ببرهال نخالتاب، اورايك فاص عل فكرواستنباط سے كام ليتا ہے ، جو في نفسه توجيه ونشريح كامحاج ب، يه بات كه مجھ تحربه سے معلوم ہے، كه فلان شے سے ہمشہ فلان نتیجه ظاهر جواب، اورید دعوی که دوسری چنرین جو دیکھنے مین ایسی می بین ،ان سے مجی آینده يمي تما يج ظاهر وسنك، وونون ايك چزيهين من من اگرتم جا بو، تواس حد تك التبرين روار کھون گا،کہ دوسرا تضیہ میلے سے بجاطور پیستنبط ہوسکتا ہے،جیسا کہ میں جانتا ہوں، کہ وا ہمیشہ ہوتا ہے بنکن اگرتم اصرار کرو، کہ میاستنبا طاکسی سلسلہ استدلال پر منی ہے، تو مین خواش کرونگی که ذرا وه استدلال تبا تو د و که کیا ہے ، ظاہر ہے ، که ان دوقفیون میں کوئی برہمی لزوم تدے نمین اس سے اگراس استناطی بنیا د، دال کسی جبت واستدلال مرہے، تو کوئی ایسا واسطه در کار موگا جس کی مدوسے ذہن ایک اِق وسرے اک پہنچ سکے ، یہ واسطہ کیا ہے ،مجھ کو اعترات ك كداس كامعادم كرناميري سجه س بابره البتدان لوگون يراس كاتبا فاواب ہے، جونفس اس کے وجو دیکے مرعی بین اور کہتے بین کر امور واقعیہ سے متعلّق تام تا مج اس اسے اخو ذہوتے ہیں ،

اگریبت سے دقیق انتظر ولائق فلاسفہ نے اپنی تحقیقات کارخ ادھر تھیر دیا، اوران سے کوئی کسی ایسے دا بطہ یا داسطہ کا سازع نہ یا سکا جو اس استنباط مین حین قبھ ہو، تونقینی ہے کم أكے حيل كر بوارائين سلبي جواب ہرطرے تشفي خش نابت ہوگا الكن حي تكدير سوال الكل منا ہجا اس نے مکن ہے، کہ ستیف اپنی رسائی ذہن پراتنا بھروسہ کرنے مین جھیکے، کہ جونکہ اسکو کو ٹی استدلال نهین مآ لهذا وه وا قعامی نهین موجه دہے اس نبار پضروری ہے کہ ایک اور و شوکا مرحلہ کو مطے کرنے کی ہم ت کیجائے، وہ یہ کہ علم انسانی کے ایک ایک شعبہ کولیکر دکھلا دیا <del>جائے</del> كران بين سے كو كى بھى اس تى كارستدلال نىيىن بىتى كرسكنا، تهم مكن التدلالات كي دومين بوسكتي بن استدلال برياني جوعلائق تصوّرات سيتعلق كيتا ہے،اوراستدلال اِخلاتی جوامور واقعیہ سے متعلق ہوتا ہے، یہ بداہتہ معلوم ہے کوزیر بجٹ مسکد میں بر اپنی دلائل کی کوئی گنجانش نہیں کیونکٹرل فطرت میں تغیر کمن ہے، اور یہ ہوسکتا ہے کہ ایک تنے جو بظاہران چیرون کے ماتل ہے جن کاتجربہ موحکاہے، پیلے سے بائکل فالف یا متضا دیمائج خیتت ظاہر کرے، کیا بید دافنے طور پرتصور مین نہیں اسکتا، کہ ایک ایس چنر یا دل سے گرے جو اور تبر سے برن کی سی ہو بلیکن مزہ نمک کا ہو یا چھو نے سے اگ کی طرح گرم محموس ہو؟ کیا اس ن ا د یا ده کو نی شے فی نفسہ قابل فھم ہوسکتی ہے ، کدرسمبر وجنوری مین درخت سرسنر ہو گئے، اور سمی دجو مِن سِت جهارٌ بو گا ؛ غِرض جومِيزِي بلِ فِهم ب اور جس كا واضح طور برتصوركيا جاسكتا به، وه مذ توسلز تناتض موتى ب، اوريكى برانى دليل يا محروقياسى استدلال ساس كوباطل كياجاسكتا ب، المدااكرة م برنبات ولائل الين كذشته تجربه يراعماد كرت بين اوراس تجربه كوستقبل برعكم كا مديار قرار ديني بن، توفا هرب، كه يه ولائل صرف ظنى ولائل بوسكتي بن، يا يوك كهو كد مخاتعاتي بالا کے مطابق، اموروا تعیہ سے مہوتا ہے ، نیکن امور دا قعیہ کے شعلق استدلال کی جو نوعیت موتی

اس كى نىبت اگر بارى تشريح كودرست وتشفى بخش مان بياجائ، تومعلوم بوگاكداس طرح كى كوكى دىيل نىين سى بهم او بركمه آئے بين كه وجوديا مورواقعيد كے تعلق جينے دلائل موتے بين وه ب علا قدُعلت ومعلول برمنی ہوتے ہیں جم کواس علاقہ کاعلم ماستر تحریہ سے حال ہو ما ہے اور تجربی تا بج کی بنیا د تا متراس فرض بر بوتی ہے کہ تقبل منی کے مطابق ہوگا ،اب اگر مم خودال اخری فرض کوظنی دلاکل معنی ان دلائل سے تابت کرنے کی کوشش کریں جروجہ دسے تعلق رکھتے ہیں تو کھلاہوا دورلازم آیا ہے ، اور ما ہدالنزاع شے کومسلم مان لینا ٹریا ہے ، امل یہ ہے کہ تجربہ سے جتنے استدلالات کئے جاتے ہن، وہ سیکے سب اس فأنلت بر مبنی ہوتے ہیں جو ہم کومو حوداتِ فطرت مین نظر آتی ہے، اور جب کی وجے یہ تو قع پیا موجا تی مج<sup>ر</sup> کہ ان سے آیندہ بھی اسی طرح کے نتائج فل ہر ہو شکے جیسے کہ پہلے موتے رہے ہیں ، اور اگر چر کجزا یا مجنون آدمی کے کوئی شخص تجربر کی سندمین کلام نمین کرسکتا، نه حیات انسانی کے اس عظیم رہنا کا انظار مكن ہے، تا ہم ايك فلسفى كے لئے كم ازكم اتا تحس بقينًا جائز ہوگا،كدوہ انسانی فطرت كے آل اصول کی جانبے کرے جس کی بنا پرتجرہ کو ایس قوئی سندهاں ہے ،اور جس کی بدولت ہم دس ما سے جة قدرت نے چیزون مین و دلعیت کی ہے ، نفع اٹھا سکتے ہین ، جوعلتین کمیان و مال نظر ا تی ہیں، ہم ان سے مکسان ہی تنائج کی تو قع کرتے ہیں، بس سی ہا دے تام تجربی اشنباط کا آھا ہ اب ظاہرہے کہ اگریہ استنباط فالی تقل وقتیس پر منی ہوتا، توہیلی ہی بارا درایک ہی شال کے تجربہ سے آنا بختہ وکمل موجا آا، حتنا کہ ایک طویل سلسلہ تحربات کے بعد جاکر موتا ہے بیکن حقیقت ا بالكل رعكس به اندون سے زياده كوئى جيزيا ہم ماتل نہين ہوتى ، ناہم صرف اس فاہرى ماتليت کی بن پرکو کی شخص نمنین توقع کرتا، کدان سب کی لذت مکیسان ہو گی، ملکدایک ہی طرح کے ما تجرابت كيطويل سلسله كم بعد ماكركمين يرموتاب اكسى جزنى واقعه كے متعلق قطعي اعتاد وي

بیدا ہو تاہے،اب تا وُکہ وہ عل استدلال کها ن گیا،جس کی نبایر ایک شال سے جزمتیے، مخوالاجا آہج وہ بائل ای طرح کی سومثالون سے نخالے ہوئے نتیج سے اس درج متفاوت ہوتا ہے ؛ اس سوا کے بیش کرنے سے میرامقعود اطلاع واعلام کے ساتھ اشکالات کو بھی سامنے کر دنیاہے، غرض محکم نر قد زیر بحبث نوعیت کا کوئی استدلال و اقعاً ملت ہے ، اور نہ میں اس کانخیل ہی کرسکتا ہو ن ، تا ہم اگر لوئی صاحب برا و کرم اس استدلال کا تیہ دے سکتے ہون ، تومیراؤ بن قبول حق کے لئے کھلا ہو، اگریر کها جائے کہ صفات محسوسہ اور قوا سے مفیہ کے مابین کسی خاص را لطرکا استنباط مبت سے تجربات کی کمیسانی برمنی ہوتا ہے، تو بیر میرے نز د کیے اس اسٹال کو عرف دوسرے نفطو كاجامدىينادىياب، مل سوال اب يمي قائم رستاب، كراخرو على استدلال كياب حسر براس استنياط كى بناج، وه واسطه اور درميانى تقتورات كهان بن ،جوبالكل دومختف ومتيا عدقضايا مین ربط بیداکرتے ہیں ؛اس اعتراف تے ہرجال جارہ منین، کرنگ اور گازوغیرہ ہونے جو محسوس صفات روثی مین با *یک جاتے ہی*ن،ان مین اور بقار صبح د تغذیب<sub>ا</sub> کی مفی و آون میں بالذات کوئی ربط نہین نظر آنا ، ورندان صفات محسوسہ کے دیکھتے ہی اول نظرین بلاکسی سابق تجربے کے ، بم كوقو المصفنيه كالمبمى علم مع حامًا ، جو فلاسفه كے خيالى اور صريحى واقعات دونون كے سراسرخلا ب، غرض اشاکے افعال وقوی سے ہم فطرة مامل مین، اب بحث یہ ہے، کہ تجربہ اس فطری جل کی کیونکر تلانی کر تاہے، تحرب سے تم کو صرف اُن مکیسان تائج کی ایک تعداد کا علم ہوجا تا ہے، حرفاص خاص چیزون سے ظاہر ہو ئے ہیں ،اور یہ کدان چیزون میں فلان فلان قلاق قت فلا فلان قىم كى قوت يائى ماتى تقى، ئىرجىب اننى صفات محسوسه كاكوئى نيا فردسا شف آئا ہے تو ہم متوقع ہوتے ہیں کہ اس سے بھی وہی پہلے جیسے شائج وقویٰ ظاہر ہونگے بینی مکسان رنگ وغيره رکھنے والی روٹی سے ہم کمیان ہی تغذیہ کی توقع رکھتے ہیں لیکن یہ توقع بقینًا ذہن کا کہ

ایساعل ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہے ،حب کو کی شخص کتا ہے کڈمین نے تام گذشتہ مثالو مِن دیکھاہے، کہ فلان صفات محسوسہ کے ساتھ مہشہ فلان خفی قومتین یا کی گئی ہن، اور محرجب ف يكتاب، كراينده ايسه صفات محسوسه كميسائة مهيشه ايسى بى قوتين يائى مانتكى تريه ايك بى بات كى نحلّف انفاظ مین لانعنی نکرانین موتی، نه به دوقضا یاکسی حیّنیت سے معمعیٰ بین، تم کیتے مہو کہ دوسرا قفيه بهلے سے ستنبط ہے ،ليكن تم كوماننا يزيكا كريه استباط نه توبد سي ہے ، اور نہ بر مانى ، پيرتباؤ كة خريدا وركيسا استنباط بي يكناكه يرتحرني استنباط ب سوال إول بي كود برانا ب، كيويك تجربه سے اخوذ عام استنباطات کی بنیا داس فرض پر موتی ہے، کہ متقبل ماضی کے ماثل موگا اور کمسان قوتین بیشه کمسان ہی صفات محسوسہ کے ساتھ والبتہ ہوگی، ورنہ اگراس کا شہرہ ہو کہ قاعدة فطرت بدل جائے كا، اور ماضى سے متقبل كے لئے كو كى احول نتين قائم ہوسكا أو ميرسال تجربه بے سووم و جاتا ہے ، اور اس سے ہمکسی اخذ و استناطاکا فائدہ ہنین اٹھا سکتے ، لہذا یقطفا نامکن ہے کہ تجربہ یر منبی کسی دیل سے ابت ہو سکے ،کہ ستقبل مضی کے ماتل ہوگا ،اس لئے که تجربه کے عام دلائل توخو داسی فرض مانلت پرمنی ہوتے ہیں، مان لوکہ کا کہا ت کی تمام جیز اب تک انضباط و با قاعد کی کی نهایت ہی یا بندر ہی ہیں پیر بھی بلاکسی اور دلیل یا استنباط کے تنهان گذشته تجریب ینهین تابت موتا، که آینده بهی ایسامی موتا رمیگا، لهذاتها دایوی عبت بحراكة تم في والمي التياركوات كذشته تجربه سه جانات، الثيارك تام معنى افعال و قوی بدل جاسکتے ہیں، ہے اس کے کدان کی محسوس صفات میں درہ بھرتھی تغیروا تع ہو، ملکہ بعض چرون بن کبی کبی الیا ہو تھی جا آ ہے، کیا ذمہ داری ہے، کہ در کھے پہلے ہواہے وہی آینده می سمیشه موتارسیکا ؟ کونسی منطق اور کونسا استدلال ہے، جرتم کواس فرض کے خلات عانے سے دوک سکتا ہے ؟ تم کمو کے کہ خو دتھا رے عل سے تھارے ان شبهات کی تردید

ہوتی ہے ہیکن تم میرامدعانمین سمجھ، جا تک عال ہونے کا تعلق ہے میں تم سے باکل تفق مون بلكن فلسفى مو فى حيثيت سے جو كھيدا كھيس مرمبورے (تشكيك ماكمون كا) ين اس استنباط کی اس منیا د کوجانیا جا ستا ہون ، کوئی تحقیق ومطالعداب تک میرے اشکال کو سے منین رفع کرسکا ہے، نہ ایسے اہم سُلہ بین میری تشفی کرسکا ہے، لہذااب اس کے سواکیا۔ ہے، کہ دوسرون کے سامنے بھی اُس اُسکال کومٹیں کر دمکھون ،اگر جہاس سے عقدہ کشائی ی مجھ کو سبت ہی کم امیدہے، تاہم دنشر طبیکہ ہم اپنے علم کی خواہ مخواہ مرانک نہ مانک چاہیں) کم افکا اس سے اتنا تو موگا، کہ ہم کو اپنے ہمبل کا اصاس ہوجائے گا ، ين ما نتا بون كه اگركه أي خض سيم يتي ، كه يونكه خو داس كي تمجه مين كو كي دليل نهيان اس ك واقعًا بمي نهين موجو دہے، تووہ قطعًا ناقابِ عفونغ ورو انا بنت كامجرم موكا، مجلك يمج تسلیم ہے کہ اگر کسی مسک ہے کہ بحث وتحقیق میں تمام الل علم صداون کک مصروف رہیں ، اور تھر بھی کوئی نتیجہ نہ نخلے، تاہم میفتوی صا در کر دنیا بقیناً جلد بازی ہوگی، کہ وہ مسُلہ سرے سے انسا عقل وفهم سے بالا ترہے ،ہم اپنے علم کے تمام ماخذون کو جیان ڈوالین اوراس نتیجہ مرید پہنچ جائین ، کہ یہ سکیے سب ہماری منتفل کشائی سے عاجز ہیں، بھر بھی یہ شبہہ ہاتی رہ سکتا ہے، کہ مکن ہے که بها را استقصا ناتهام ما جهاری تحقیق نااستوار هو بلیکن زیریحبث مئله کی کچه ایسی نوعبیت ہے جب الزام الأنيت ما شبه مغزش كى كنجايش بى منين كلتى، اس سے کون النی رکر سکتا ہے کہ جاہل واعمق دہتھانی، ملکہ کیے اوراس سے بھی می<sup>وا</sup>ر ید کہ جا نور تک تجربہ سے ترقی ورہنائی ماس کرتے ہیں اور موجد وات قدرت کے افعال و قری کاعلم ان تا مج یا معلولات کے مشاہرہ سے افذ کرتے ہیں ، جوال موجودات سے فل ہوتے ہیں، بیچے کوحب جراغ کی لوحیو نے سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آیندہ کے لئے

فبردار ہوجا تا ہے، بھرکبی اپنا ہاتھ جراغ کے پاس نہیں لیجا تا ہے، اور ڈر تاہے کہ اس چیزے صفات محسوسہ مین گزشتہ کے ماثل ہے ، وہی سیلامتیجہ مرتب ہوگا اب اگرتم کمو کہ بچے کی سمجھ اس نتیجہ ککسی حجت واستدلال سے بنی ہے تو میں بجاطور برتم سے مطالبہ کرسک مون، کہ ا بھاوہ استدلال کیا ہے، میش کرو، اوراس حق بجانب مطالبہ سے روکنے کے لئے تھا را کو ٹی عدر تهین طبسکتا، تم بینهین که سکتے که به استدلال دقیق وعلی نفهم ہے،اس می مکن ہے کہ تھا ری تحقیق سے نظرا نداز ہوگیا ہو، کیو نکہ تم مان چکے ہو، کہ یہ آنا صاف بدہیں ہے، کہ بجیر کی نظر بھی ہو گو پالیتی ہے المذااگرتم نے میرے مطالبہ کی جوا ہدمی مین ایک لمح بھی ما مل کیا یاغوروخوص کے بعد کو فی عمیق و پیچیده دلیل مبنی کی تواس کے منی یہ ہونگے، کہتم سیرافگنده ہو گئے، اورتسلیم کرالیا کہ بیکام استدلال کانتین ہے،جرہم سے یہ فرض کراتا ہو، کہ ستقبل ماضی کے مانل ہوگا، اور حو عانل علتون سے مانگ معلولات کامتو تع نبا تا ہو،بس نہی و چھیقت ہے،جس کو میں اس ب مین مینی کرنا جا ستا تھا، اب اگرمین حق بر مون، تو مجه کویدا دعامتین کدمین نے کوئی براعظیم است انكتات كيا ہے، اوراگر ماطل بر مون، تو مجوكو اينے اس انحطاط فهم بررونا چاہئے، كومل ولال من گروارے مین واقعت و مانوس تھا، اس کا بتہ چلانے سے آج قطعًا عاجزیا قاصر ہون ،



فسفه کے شوق وحرص سے بھی ندہمی فلو کی طرح یہ خرابی بدا ہو جاتی ہے، گرا کو اصل مقصود افلاق کی اصلاح اور د ذائل کی بخلی ہے، بیکن اپنے جا و بیجا استعال و انہاک کی بدولت یہ اسٹے اُن اُنقس میلانات و ترغیبات کو نشو و خادینے لگت ہے، جن کا زہر ملانا فضل میں بہلے ہی سے فطر قاموج دہے، اس طرح حب فلسفیت کا سودا بڑھ جاتا ہے، اور ہم ابنی تام لذتون کو ذہن کی و نیا میں محدود کر دیتے ہیں، تو اکمیشیش یا اور دیگر رواتی فلاسفہ کی ابنی تام لذتون کو ذہن کی و نیا میں محدود کر دیتے ہیں، تو اکمیشیش یا اور دیگر رواتی فلاسفہ کی طرح ہا دا فلسفہ خود خوضی کا صرف ایک زیادہ مدنب نظام بنجا تاہے، اور ہر تم کی نیا کرائے اور اور جارا فلسفہ خود خوضی کا مرف ایک استدلا کی سانہ ہاتھ آجا تا ہے، جب ہم اپنے نزدیک و احتجامی مشاغل سے انقطاع کا ایک استدلا کی سانہ ہاتھ آجا تا ہے، جب ہم اپنی ہو نیو کہ و تو دو تا ہوتے ہیں، اور جا ہ و تروت، نام و نمو د کو مارشی میں اپنی ہن تا تھی کا میں ہم اپنی ہن تا تھی کا میں ساری توج سے مصرون ہوتے ہیں، تو در اصل ہم اپنی ہن تا تی کا مطالعہ کی ہمت افرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت و مشقت اور کارو بار کی گئش سے میں اور طلبی کی ہمت افرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت و مشقت اور کارو بار کی گئش سے میں اور طلبی کی ہمت افرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت و مشقت اور کارو بار کی گئش سے میں اور طلبی کی ہمت افرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت و مشقت اور کارو بار کی گئش سے میں اور طلبی کی ہمت افرائی گرتے ہیں، جو ذموی محنت و مشقت اور کارو بار کی گئش سے میا

کامل وبے خرخشراصت وسکون کے لئے استدلالی سہانہ ڈھونڈتی ہے، فلسفہ کی صرف ایک ہی صفت ایس ہے جس مین اس خرابی کا کم احمال ہے، اور یہ اس لئے کہ اس سے نفس کے کسی کیا جذبہ کوتھ کیے نہیں ہوتی ، نہ یکسی ایسے شوق وحرص کے ساتھ تشابہ بیدا کرسکتی ہے ،جس کا ماڈ خلقی طور برانسان مین موجو د ہے،اس صنف سے میری مرا وفلسفہ تشکیک یا فلسفہ اکا دہی ، کیونکہ اہل اکا ڈمی ہمیشہ شکب و ہال کے ساتھ گفتگہ کرتے ہیں کہی شنے پرقطعی کا منہیں لگانے عاطلانه فيصلون كےخطرہ سے خبردار رہتے ہین،اپنی عقل و فعم کی برداز کو نهاست منگ مدور کے اندر محدود رکھتے ہیں، اور جو باتین عام علی زندگی سے خارج ہوتی ہیں، ان پرغور و خوض اجتناب كرتے بين، لهذانفس كى غفلت كارعش بيندى، ب باك دعونت، لبندامنگ ادعا، باطل زوداعتقا دی کی ڈیمن اس فلسفہ سے زیا دہ کوئی چیز نہیں ہوسکتی سےائی کی محبت کے علاقہ اس سے ہرشوق وہوس کا استیصال ہوجا آ ہے، اورسیا کی کاشوق بھی اپنی حدسے زیادہ بنديروانى نهين كرما، أل كئي يد ديكه كرحيرت بوتى ب كرج فلسقه برمحاظ سے ب ضرب وہی سہے زیادہ بے بنیا دلعنت وملامت کا ہرت ہے ہیکن ٹنا یڈاس کی ہی خری قصو عوام کی نظرمن اس کی نفرت وحقارت کا باعث ہے ،جینکہ یہ نامناسب حرص و موس کا سائه نهین دینا،اس کے لوگ مجی قدرةً اس کا مبت کم ساتھ دیتے ہیں، اور جو نکہ یہ مہودگین ا ورحاقتون کاسد باب کرنا جا ہتاہے ،اس نے کثرت سے اپنے شمن پیداکرلیا ہے ،جواس بإدباش فبنق وفجررا وربددني كاالزام لكات بين، ایک فدشہ یہ بیدا ہوسکتاہے، کہ چونکہ بیفلسفہ تحقیقات کے دائرہ کوعام زندگی کے اندا محدو دکر دیماہے،اس کے مکن ہے کہ آگے میل کراُن استدلات کی بھی چڑکا ٹیا تروع کر و جوروزم وکی زندگی مین کام آتے ہین اور بالآخراس کی شک آ فرینیان اس حد اک جانجین

. نظرہ فکر کے ساتھ عل کا بھی فاتمہ ہو جا ہے ، نیکن یہ فدشہ بے کا رہے ، کیونکہ فطرت ہجر ل ن اپنے حقوق کی محافظ ہے ،تجربدی استدلالات کو جا ہے وہ کیسے ہی زبر دست کیون نہو بالآخر مغلوب مونايرًا ب، كوكهم أل فلسفرت اليه تائج مك بيني سكته بين، صبياكه شلاً ورِمعلوم ہواہے ، کہ خبر بر برمنی سلسلہ استدلالات مین ایک کڑی اسی سے ،حوکسی دسیل یا عل فِهم مریة قائم نهدین ، پیوسهی اس کامطلق خطره نهدین که به استدلا لات جن بیرساری و نیا کا دار<sup>دام</sup> ہے، ہارے اس متیجہ وانکشاف سے کچھ تھی متا ٹر ہوسکتے ہیں،اگر ذہن اس کڑی کوئی و دلیل سے نهین میدا کر سکتا ، تو بیکسی مذکسی اورانسے اصول بر مبنی ہونی عاہئے، جو ولیل ہی برابروزنی ومتندہے،اورجی اصول کی قوت اس وقت کک اٹل رہے گی ،حب مک انسان اینی انسانی فطرت برباتی ہے، یہ اصول کیا ہے، اس کی تقیق تہر میتیت سے ستی وْضْ كُرُو كُدَا بَكِشْخِصْ كُو جُرِكُو فَكُرُو استدلال كَي بهترين قُرتين ركمتا ہے، اڃا تك اس دنیا بین لا کھڑاکر دیاجا تاہے، ہ*ی کو فورًا بی*ان کی جیزون بین ایک تسلسل نظرائیگا بینی ایک وا قدر دوسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، کیکن اس سے آگے وہ نہ ٹر ھوسکیگا، وہ اس اول نظرت کسی استدلال سے بھبی علت ومعلول کا تصور اکس نہ قائم کرسکے گا، کیونکہ وہ فاص مفنی قومی جو فطری افغال کامصدر ہن بہی حواس کے سامنے منین اُتے، ندصرف اس بنا یر کریونکہ ب واقعه دوسرے سے مقدم ہے، یہ نتیجہ افذکر نابجا ہوگا ،کہ مہلا واقعہ ر ايك شال مين ايك اور دوسرامعلول ہے بمکن ہے کہ مختلف وا تعاست کا یہ اتصال محض اتفا فی امر ہو، لہذا کوئی وجرہنین موسکتی کو آئیدہ ایک کے فلورسے دو سرے کے دحو دکوستنبط کر لیاجائے ،غرض یشخص بغیر مزید تجربات کے خالی اپنے استدلال وقیاس سے سی امرواقعی برنہ توکوئی حکم لگا؟ ۔

اور مذها فطه وحواس کی چیزون سے ماور اکسی باست کا بقین هال کرسکیگا، اب فرض كرواكماس تفض في مزيد تجرابت عال كريئ اور دنيا مين اتنى مدت تك ره چکاہے، کدروزمره کی ہشیار و و قعات مین اس بات کا اچھی طرح باربار مثیا ہرہ کر رہا، کہ ان باہم دگرایک واسکی یائی جاتی ہے ،اس تجربہ کاس پریہ اثر ہوتا ہے کدوہ ایک شے کے خلور فوراد وسری کے وجو دکا ملتح کال لیتاہے، لیکن با وجدد اینے سارے تجربات کے،اس مفنی قوت كا، وه كو في علم يا تصور تنين عال كرسكا سے جس كى بنا يرايك چيزد وسرى كو وجو دين لاتی ہے، ندایک سے دوسری کے استنباط مین کوئی استدلال اسکی رہنائی کرتا ہے، باتنیمہ نفس استنباط پروه اپنے کومضطرمایا ہے، اور گواس کواس امر کاقطعی تقین واطمینان ہوجائے، اعقونهم كاسعل استنباطين كوئى حقد منين ب، الهم وه افي استنباط كوجارى ركهيكا، جس سے معلوم ہواکہ فیکس واستدلال کے اسواکوئی اور اصول ہے، جرآدمی کواس قیم کے استنباط بر مجور کردیاسے، یہ اصول عاوت ہے، کیونخہ جمان کمین ہم دیکھتے ہیں کرسی استدلال یاعل فہم کی وا كع بغير فر وكسى خاص فعل ياعل ك اعاده وتكرارس أينده مي وبيابي كرنے كار جان ليدا ہوجاتا ہے، تووہان ہم مہشرہی کتے ہیں کہ یہ رجان ع**ا دے کا نتیجہ ہے، ا**س نفط کے ستو سے ہارا یہ مدعانہین موتا کہ ہم نے اس رجان کی انتہائی علت تبا وی ملکیہ ہما را منشا صرف فطر انسانی کے ایک اعول کا افار موتا ہے ، جو عالمگرطور پرملم ہے ، اور جس کے اثرات کو ہرفس عانتا ہے بس ہم این تحقیقات کوشایداس سے آگے نمین لیجا سکتے، نہ خوداس علت (عادت)

بڑانے کا دعویٰ کرنگتے ہیں، ملکہ اسی کووہ انتہائی اصول سمجھکر قناعت کرنی چاہئے ،جرتجر ہو پر ہمنی استنباطات کی توجید کے لئے بیٹی کیا جاسکت ہے، ہاری شفی کے لئے اتنا ہی کا فی ہے، کو بیا

بنے گئے، نہ ید کہ الٹے اپنی قرقون کی ہے دہی کا اس لئے اتم کرین، کہ وہ ہم کوا وراً گے تنین پنیا مکتین جمکن ہے کہ ہارا یہ دعویٰ کرحب د وچیزون مین تمرانصال نظراً اہے۔ مُنْلَاً اُگ اور گرمی یا وزن اور صلابت مین ترایک خلورسے دوسری کی تو قع کا پیدا ہو نامحض عاوت برمین ہوتا ہے ' میحے نہ ہو الیکن سمجے میں آجا نے والا عزورہے ، ملکہ صرف میں ایک الیسا فرض ہے جس سے اس انسكال كى توجبيد موجاتى ہے كه مزاد مثالون كے بعد ہم وہ نتيج كيونكر كال ليتے بين ،جوايك سے نهین کال سکتے ، هالانگه به ایک مثال کسی کاظ سے بھی ان ہزار سے محتلف نہیں ہوتی عقل كىس سے يە تفرىق بابىرى، كىونكىقىل توشلاً ايك دائرە برغۇركر كے جونمائج كالتى ب، وہی دنیا بھرکے دوائر کی تعیق کے بعد بھی کٹا ہے گی، لیکن یہ کوئی نمین کرسک ، کہ صرف کسی اس جم کو دوسرے کا دھکا لگنے سے متحرک د کھیکرینتج بخال لے کہ سرحم اس طرح کی مگرسے حر رنے لگے گا. لہذا معلوم ہواکہ تجربہ کے تام استنبا طات صرف عادت برمنی ہوتے ہیں نہ کہ استدلال کیر، له يه اخلاقيات،سياسيات اورطبعيات كمصنفين كحيائي كرئى جيزاتني سودمنرنيين ب، مبناكماً

له یه اخلافیات، سیاسیات اورطبعیات کے مصنفین کے لئے بھی کوئی چیز آئی سود مندنمین ہے، قبائگول اور تیس ) اور تجربے کے فرق کا جانا ، اور سے جبنا کو استدلال کے یہ دو انواع ایک دو سرے سے بالحل ہی فیلفت نین اول الذکر کی بابت فیال کی جانب ہے ، کدوہ صن ہماری ذبنی قو تون کا نتیجہ ہے، جو باہیت اشیا اور ان کے لاز می ملا اول الذکر کی بابت فیال کی جانب ہے ، کدوہ صن ہماری ذبنی قو تون کا نتیجہ ہے، جاہیت اشیا اور ان کے لاز می ملا یا تا بھی کا بجائے کا بی با بارونی خورو فکر سے حقیاں کرکے جگست وفلسفہ کے فاص فاص احول وضع کر لیتی ہو، موفو کی نتیجہ سے ہمان تدیج کا علم حال کرتے ہیں، جو فاص خال کی نتیجہ بی جو فاص خال کرتے ہیں، جو فاص خال کرتے ہیں، جو فاص خال کرتے ہیں، کو ایک مند کی کا فیدہ ان سے کہا تا گئے کا فیار موجہ کے مند کا میں خال ہم موجہ کی بانبدیوں ، ورقود کو لو اکو ان کی خود دسکی آئی میں موجہ کے کئی فود واحد کو اعلین ان کی خود دائی فرد دسکی آئی ہوئی کے مند کی کھوٹ کو دواحد کو اعلین ان کی خود دائی فود واحد کو اعلین ان کی خود دائی کو دواحد کو اعلین ان کی خود دائی کی خود دائی کی خود دائی کا میں خود دائی کی کئی خود دائی کا خود دائی کی خود دائی کا کو دو دائی کو کو دائی کا میں کہائی کو دو داخد کو اعلیان کی خود دائی کی کئی کو دو داخد کو دائی کا کا کو دائی کی خود دائی کی خود دائی کی خود دائی کا کا کری کو دو داخد کو اعلیان کی خود کی کھوٹر کی کی خود دائی کی خود دائی کو کو دائی کا کو دائی کا کی خود دائی کو کو کا کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کی کھوٹر کے کہائی کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر

غرض عادت سے انسان کی زندگی کی ٹری رہنا ئی ہوتی ہے ،عادت ہی وہ اصول ہج جو ہارے تجربہ کومفید باتا اور ایندہ کے لئے اسی طرح کے سلسلۂ واقعات کی توقع بیداکر دتیا ہو، جس طرح کہ پہلے میش اُھکے ہین ،اگرعاد ت اپنا بیٹل مذکر تی، قرحا فظ وحواس کے ما ورا وا قعا<sup>ت</sup> (لقبيرهاشيموني، مرك سائمة كامل وانتهائي افتيادات منين سونيي جاسكتے، تحرب اور تاريخ بھي بهي باتي ہے،كہم زمانداور مرداك بي ابس طرح كى مطلق العناني اوراحقانه اعماد سيسكيه كيسة طيم انشان فسادات بريا جوت رجوان روزانه زندگی کے فیصلون اور تدا بیرمن بھی عقل وتجربہ کے ابین بھی امتیاز مرعی نظراً ہمی تجربیری رمد مر، سپر سالاطہب يا جرير بحروسه كياجاتا ہے، اس كے كيے برعل ہو اس اور نوا مونر و اناظمي جاہد فطرقُ كن ہى وكى وفهيم كيون زمو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ،گویہ مان بھی ایاجائے کر بعض خاص حالات میں بعیف قسم کے نتائج کے متعلی عقل مقلو يا قابلِ كا فا قياسات قائم كرسكتى ہے، تاہم تحربہ كے بغير موض عقلى قياس اتص ہى سجھا جا تا ہے، كيو نكھ قل و نظر سے انوف اصول کو قطعیت واستواری مرن تجربہ ہی سے عامل موسکتی ہے امکین با وحدداس کے کمرز ندگی کے نظری او عملی دنو شعبون مین عق فی تجربه کامیرامتیا زعا لمگیر طور رِتسلیم کی جاتا ہے ، بھر بھی مین اس اعلان سے دیم بھیکار کی ، کہ اس کی تدمین غلطى سے ، يا كم از كم يه نهايت سطى فرق وامنيا زہے ،اگر مم ان دلائل كى جانچ كرين ،جو مذكورة بالاعلوم سياسيات و ً لمبيات وغيروس بطوعِقلي تنا نُج كے تسليم كُهُ جاتے ہيں، تو با لاخوان كى تدميں كو ئى مذكو ئى اب اصول تمايك ،جو بجر منا بده وتجربه کی اور عقل تایس برمنین بنی موسکتا، ان دلائل اوران اهول بین جنکوعوام خانس تجربه سے اخو خِيال كرتے ہي، صرف آنا فرق ہو ماہے، كداول الذكر عورت ميں بم كواپنے مشاہرہ وتجربه يركسى *حد كساعور وفكر* بھی کر نا پڑتا ہے ، تاکداس کے مضوص حالات ولوازم کا بوری طرح علم ہوجائے ، بخلاف دوسری صورت کے ، کداش ہاراگذشتہ تجربہ موجودہ متیجہ کے تام دکمال مطابق ہوتا ہے ، کی ترکویں یا تیرو (قدیم روسر کے دوخالم با دشاہ، م م ئى تارىخ برگىمى دىدىتىدىدۇرىي كەڭرىيارىكەسلاملىن تورنىن ،وركونسلوك كىندىش سىھ آداد كروسىتىجا ئىن، نوا بھی وہی مظالم سرز د ہوئے کیکن ٹالم ہاوت مین کی اریخے سے قطع نظر کرکے اگریم خود فائل ہی زندگی میں فریٹ, فا

سے ہم قطعاً جال رہتے ہم میں بھی نہ جان سکتے ، کد کون سے وسائل اختیار کریں جو مقاصر کے مطابق بڑین، نکنی نتیم کو پداکرنے کے لئے ہم اپنی فطری قوتین استعال بین لاسکتے ، اورکم کے ایک برے شعبہ کی طرح عل کامجی فاتمہ ہو جاتا ، میان یہ تبا دنیا مناسب معلوم ہوتا ہے، کو اگر چہ ہم اسے تجربہ کے تتائج ہم کوعا فظر مایوا<sup>ں</sup> ے آگے مینی دیتے ہیں اورایے واقعات کالقین دلاتے ہیں ، جو نمایت ہی بعید زمان مکا من واقع ہوئے ہین تاہم حواس ما فظر کے سامنے بوقت استنباط برا وراست کوئی شکوئی ونقبه ماشيم فورم ) اورظ وتتم كے واقعات كوسائ رككر ذراغوركرين تو عبى يى دربيدا موكا ،كيونكه اس سعمعلوم موتا ہے، کرشروف دان ن کی فطرت ہی مین داخل ہے ،جال کسی میں وہ مطلق النان حیور دیاجا کی خطری فدشر لگا ر بیگا، دونون صور تو بین بالداس اخذ واستنباط کی اخری بنیا دنجر سب ، کو کی شخص بھی آنا ا تھ اور نامحر بر کار نئیں کها جاسکت جس نے انسا فی زندگی کے عالات کے شعلق اپنے مشاہدہ کی وساطت سے مہبت سے کلی اور سچو احول تنبالك مول، البته يد ما نماييك كاكوب كالمداوز ما ندا ورمز يرتجربات سه به احول الهي طرح بختر و بهیند. و سیع نه مولین ۱۰ و ران کا هیچه محلی استهال نه معلوم هوجائد ۱۰ اس وقت یک ان کے استعمال میں بعزش کا زیادہ احمال رہتا ہے کیونکہ مرصورت یا واقعہ بہت سے ایسے خاص حیو ٹے حیوے ہے جزئیات سے گھرار ہما ج<sub>ەرساسىيەرسا خې</sub>ن سىيىمىيى تىدامىي نىظرا نداز بو جاتىغىنى ، ھالانكەسىت استىباط دىمن تىدىر كا دار مارتامتر ا منی کے استقصار پر موتاہے، بھراس کے ذکر کی تو مزورت ہی نمیں ،کدایک نوعرمبندی کے ذہن ہی اس کھے عام مشاہرات واصول بمنید اپنے میچے موقع برنہیں اتنے ، ندنماسب تا مل وتمیر کے ساتھ وہ ان کو برحبت مرمكر حيان كرسك بدر اصل يرب، كرمبكوتم انجربركادستدل كقيمو الرفطة انجربه كادموتا ، توسرت كونى التدلال كرى ندسك واوردب مم كسى كو ناتجربه كار كنة بي، توجادى مرادصرف ايك رصا في كمي مهوتي بيؤ بنی یه که اس کاتجربه انجی نسبتهٔ ناتص اورا دنی درم کام به

ای چنرموج د جونا لازی ہے جس سے اخذِ تا بھے کاعل تنروع کرسکیں، انسان کوحب کسی ورانے مین کثرت سے بڑی بڑی عارتون کے گفتڈر ملتے ہیں کتوہ فور ًا اس نتیجہ میر پہنچ جا تا ہے ، کہ قدیم ز ہانے مین یہ ویراِند کسی متمدن قوم کی ہارونق آ ہا دی تھی ہیکن اگران قیم کی کو کی شے زسا ہے آتی تووه کہ بی میں تیج نہیں کا ل سک تھا. قدیم زمانے کے حالات ہم تاریخ سے معلوم کرتے ہیں ایکن اسکے ے گئے ضروری ہو ہاہیے ، کہ سیلے ہم اُن مجلدات کا مطالعہ کرین جنین یہ واقعات درج ہیں اور تھرال ہم اپنے استنباطات کی درجہ بدرجہ تمام شہاد تون کوسطے کرکے بالآ نرعینی شاہدیا ایسے لوگو ت ک جا پہنچے ہیں جوان دورورا زواقعات کے عین موقع پرموج وستھ، فلاصدیہ ہے کہ اگر ہم اپنے عل استنباط کوکسی ایسے واقعے سے نشروع کرین جوبراہ راست ما نظریا حاس کے دوہرو ، ہے، تو ہمارا سارا استدلال محف فرضی ہوگا ،اور بعد کی کڑیا ن ایک دوسرے سے جا ہے کیسی ہی واہش ون نه مون مير جي ساراسلسلهٔ استنباطات يا در موار بريگاجس سيكسي امرواقعي كے علم كنم المین سکین گے، اگرمین تم سے بوجھون کہ فلان واقعہ جس کوتم بیان کررہے ہو، اس برکیون یقین رکھتے ہو، توتم اس کی کوئی نہ کوئی وحبہ تبا کو گئے اور میہ و حبہ خو دکوئی دوسرا واقعہ ہی موگی، جوسيك واقعرس والستهب، ليكن تهادا يرملسائه توجيه يونكه ما من مي منين موسك، إس ك بالأحم کمین نه کمین تم کوکسی ایسے دانعه بررک جا نابڑے گا جو تھارے عافظ یا حواس کے سامنے ہو ورنه ماننا پرسے گا، كەتھارالقىن سراسرىيە بنيادتھا، ال سارى تجت كا ماحصل حو كيونخل تاب، كووه فلسفه كے عام نظر مايت سے ذرابعيد ہے ، " ناہم بجائے خو دایک ہنایت ہی سیدھی سا دھی سی با ت ہے، ادردہ بی*پ کرمرو* ہلیتن کہیں جع دیا امروا تعصیمتعلق ہو کسی نکسی اسی ہی نے سے ماخو ذہوسکتا ہے، جو ما فظریا حواس کے روبرو بود اورایک ایسے عادی انصال کا یا جانا ضروری ہے، جو حواس یا ما فطرکے سامنے کی

اللى شے كوكسى دوسرى شے كىساتھ والبشركرتا ہو، يا دوسركفظون مين لون كموكرجبيت سی مناون مین به تجربه بوحکیا ہے کہ فلان دوجیزین مثلاً آگ اور گرمی برن اور تظافرک ہمیشہ باہم وائستہ رہی ہن، تو بھراگراگ یا برف سامنے لائی جائے تو برنباہے عادت فرہن گرمی یب یا سردی کامتوقع ہوجا تاہے، ادلیقین کر تاہے کہ میکیفیت اس مین موجر د ہے جس کا فر جانے براحیاس ہوگا، بیلتین لازمی نتیجہ نے ذہن کوان مذکورہ حالات بین ر کھدینے کا، حب ہم اس طرح کے حالات میں ہون تونفس کا فیعل باکل ہی طرح اگزیر ہے جس طرح کسی اصان کرنے والے سے محبت اور نقصان مہنچانے والے سے عداوت کا ہونا، ذہب يه تهم افعال ايك طرح كرجبتي ميلانات بين، جنكوكوني استدلال يعل فكروفهم نه بيداكرسكتا ے، اور نہ فاکرسکتاہے، يهان پنجكر اگر هم ايني فلسفيانه تحقيقات كا دروازه بندكر دين الويد بالكل مجاموگا اس كئے له اکثرم اُل مین تو هم اُس حدسے آگے بڑھ ہی نئین سکتے، باقی یہ دعویٰ تمام مسائل کی نسبت بلاستناكيا جاسكتا ہے محتبش وتحقیق كی عجب وغویب سرگر دانیون کے بعداً خركار سر سركر اسی نقطه پر آجا نایر تاہے، بارنیهمه *جاراتیجش* لائق عفو، ملکه شاید قابل تحسین موگا، بشرطیکه وه جار تحقیقات کو کچھ اور آگے لے جاسکے ، اور اس امر برکچھ مزید رفشنی ڈال سکے ، کہ اس بقین کی م یا ہے، اور یہ انصال عادی کہان سے ماخو ذہبے ، کیونکہ اس ذریعہ سے مکن ہے کہ بعض ایسی توجیات یا تنتیلات ما تھ آجائیں،جو کم زکم تجریدی علوم کے شیدائیدن کی تنفی کا باعث مول اوران کی صنیا فت طبع کے لئے غور و فکر کا کچھ سامان میا ہو حاسے گو وہ اپنی انتہائی استوار<sup>ی</sup> کے باوجہ دھی نشک وشبہہ کی اُلایش سے قطعاً پاک نہیں ہوسکتیں، با تی رہے وہ نوگ جن کا ' نداق اس غواه مخراه کی موسکافی کاطالب نہیں 'وه اس باب کی بقید بجٹ کے مخاطب نہیں ہیں '

اوربد کے آنے والے مباحث اس کرے کو حذف کرکے بھی احمیی طرح مجھ سکتے ہیں،

فضل - ۲

انسان کے تخیل سے زیا وہ کوئی شے آزا دنہین،اوراگرچہ تیخیل تصورات کے ا<sup>س</sup> ۔ ذخیروے ایکے نہیں بڑھ سکتا جو حواسِ فل ہری و باطنی نے فراہم کر دیا ہے ، تا ہم ان کی تر وتحلیل اورتقیم و تجزی کی اس کوغیر محدود قوت عال ہے جس کی بدولت وہ ان تصورات سے ہر طرح کے افعانے اور اسا طیر گڑھ سکتا ہے، وہ ایک فرضی سسسائہ وا قعات کو صلیت رنگ مین رنگ دے سکتاہے ،ان واقعات کو ایک متعین زمان و مکان کی طرن نرسو · ریب کرسکتا ہے،ان کا اس طرح تصور کرسکتا ہے کہ گویا ہو مہبر واقعہ بین، اور ہر لحاظ سے ان کوا الیا ادیخی مرقع بادے سکتاہے جس پرآدمی بوری قطعیت کے ساتھ نقین رکھتاہے ، لہذا اب سوال یہ ہے، کہا*ت قیم کے فرخی* افسانہ اور واقعی تقین کے مابین کیا فرق ہوتا ہے ؟ فل<sup>م</sup>ر ہے کہ اس فرق کا منٹا کو کی ایسا عضوص تصور نہیں ہے، جولینی امور میں تویایا جا تا ہو الکی خیالی ا فعا فون مین اس کی نمی ہو کیونکہ اگرامیہ ا ہوتا تو ذہن کو حب اپنے تام تصورات پر قدر س<sup>یال</sup> ہے، تو وہ تقین کے اس مضوص تصور کوعی اضا نہ کے ساتھ عا ہتا ضم کر دے سکتا تھا، اور آ طرح ہا رے روزانہ تجربات کے خلاف اپنی مضی سے ہمن گڑھت شے کو بقین کا جامہ بینا دىيكا تقا، ھالانكەلىيانىين ہوتا، مثلاً ہم اپنے عالم خيال بين آ دمى كے سركو گھوڑے كے دھر ے جوڑ دے سکتے ہیں مکین بیقین کرنا ہما رے بس کی بات نہیں ، کہ واقعًا گھوڑے اور نسا كى مجموعى صورت كاكوئى جانوريايا جانات،

لندانتيجرينيلة ہے، كرتخيل ولقين كے ابين جو فرق ہے، اس كا منشا، احساس كى كوئى

ائیی خاص نوعیّت ہے، جو موخرالذ کر کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور آول الذکر میں مفقد دہے، لیصا نذارا ده کا یا بند بعوتا ہے اور نہ مرضی کا تا بع. ملکہ تمام دیگر احساسات کی طرح خاص او قاست حالات کے ہتحت ازخو د قدرتی طور پر سیا ہوتا ہے ،حب کوئی چنر حافظہ یاحواس کے سامنے آتی ہے تو عادت کی قوت فورًا زبن کواس د وسری چیز کے تصورتک بہنچا دیتی ہے، جوعمد ماہلی کے ست وابستەرىمى ہے،اوراس تقىق ركے ساتھ جوغاص نوعميت كا اصاس يا ياجا تاہے، وہ واہم كے خيا یلا و سے مخلف ہوتا ہے بس تقین کی ساری ما ہمیت ہی مختلف نوعیت کا اصاس ہے، کیونکہ کوئی واقعہ جا ہے ہم اس برکتنا ہی شدید تھین کیون نر رکھتے ہون ایسانہیں ہے ،کہ س کے خلات كاتصور ندكيا جاسكتا موه لهذاا كراحساس تصورتين تفاوت مزمو تونفس تصورتين فقين وم عدم تقین دو نون حالتون مین کوئی فرق نهین جوتا ،اگرکسی مہوار میز مریم ملیرڈ کے ایک گیند کا دوسرے کی طرف جاتا ہوا دکھین تو نہا ہے۔ آسا نی سے تصور کرسکتے ہیں کہ یہ مکرا کررک جائیگا به تصور کسی ناقض کومشازم نهین بکین بهر بھی اس سے جواصاس پدا ہوتا ہے، وہ اس تصور مح احماس سے بہت ہی مخلف ہوتا ہے جس میں ہم بیسجھتے ہیں کہ نہیں گرکے بعد دوسراگیند حرکت کرنے لکیگا ، اس فاص احساس کی تعرفیت کرنااگر نامکن نهین تو کم از کم سنگل بجدے، باکس اس جس طرح ٹھنڈک کی کیفیت یاغصّہ کی تعرفیٹ کسی اسی محلوق کو سمجا نا دشوارہے، حوان اصاب سے قطونا نابلدہے ،اس احداس کا بس صحیح اور مناسب نام نقین ہے،جس کے معنی سمجھنے میں ى كوز حمست نهين ديسكتى، كيونكه اس كانشعور ميتَّخص كو سروقت "و ارسمّا ہے ، البته من وجه اس کی تشریح و توضیح انساسب نہ ہوگی جس کے ذریعہ سے مکن ہے کہ بعض ایسی تشیلات واتھ آجائین جن سے احساس کی میہ خاص نوعیت زیادہ دوشن ہوجائے، میرے نز دیک بقین کی

قیقت اس سے زیادہ کچھ می نہیں ہے، کرتخیل محف کی بانسبت و کسی شے کے زیادہ واضح ، يقر أُحاكر، قوى اوراستوار ترتصور كا نام ہے، يەكئى كئى نفطون كارستعال نهايت ہى غير فلسفيا نظ معلوم ہوتا ہوگا الیکن ان الفاظ سے مقصو و ذہن کے صرف اس فعل کوکسی نہ کسی طرح سمجا ناہے جوواقعی چیزون کو ریاجن کو واقعی سمجها جاتا ہے) خیالی اضافون کی برنسبت ہمارے سئے زیادہ متحكی زیاده وزن داراورزیاده پرزورو بااثر نبادیتا ہے، لهذا الل شے سے ہم کواتفاق ہے، تو بعر نفظون برجهار فانفول سے تبخیل اپنے تعدد رات پر ہر طرح کے تصرف کی قدرت رکھتا ہے وہ ان کو جوڑ سکتا ہے ، ملاسکتا ہے اور تمام مکن صور تو ان میں ان کوالٹ بیٹ سکتا ہے ، وہاں خیالی حیزون کا زمان و مکان کے تام مختصات کے ساتھ نقشہ کھینے و سے سکتا ہے، وہ ہماری آنکھون کے سامنے ان کو اس طرح لاکر کھڑا کر دے سکتا ہے ،جس طرح وہ فی الواقع موجو د ہوسکتی تقین لیکن چونکہ یہ نامکن ہے کتخیل خوداپنی قوت سے لقین کے درجہ کو پہنچ سکے، لمذا بدين تتيم يا خلتا ہے كه قين كا مدار تصورات كى كى خاص صنف يا ترتيب يرنين سے بلكم اسكا تعلّق ان نفوّرات کے اوراک کی مخصوص ذہنی کیفیت واحساس برہے میں اتا ہون که اس احداش یاکیفیت دینی کی کامل تشریح نامکن ہے.زیاد و سے زیادہ ہم ایسے مختلف ہے۔ انفاط ہنتا ک کرسکتے ہین کہ فی الحبارات کے قریب پہنچ جائین ہیکن اس کا صیحے اور ٹھیک نام ہیں اوپر معلوم ہو حکا ہے صرف لقین ہے ، یہ ایک الیا لفظ ہے جس کو ہر آد می روز مرہ کی زندگی من سمجمات ، باقی فلسفه مین هم اس دعوی سے آگے نہیں جاسکتے، کرتقین ایک اسلے عاص احماس برشمل ہوتاہے جو واقعی امور کو خیالی افسانون سے الگ اور ممتاز کر دیتا ہے ،جوان ا کوزیا وه وزنی ومونر نبا دیتا ہے وان مین زیا دہ اہمیت پیدا کر دیتا ہے ؛ ذم ن مین ان کوجا ن کر دیتاہے ؛ اور ہمارے اعمالِ حیات بران کو حکران کر دیتا ہے، مثلاً اس وقت میرے کا

مِن ایک ایستخص کی اواز آئی جس کومن جانتا مون ،اور پیراواز الیامعلوم ہوتا ہے ،کہ برابروالے کمرے سے آرہی ہے، آواز کا بیعتی ارتسام فورٌ امیرے خیال کو اس شحض اور اس کے اس باس کی چنرون کی جانب تقل کر دیتا ہے، اور انکھون کے سامنے ان کا نقیت لعنیے جاتا ہے، میتصورات محض خیا کی باتو ن سے بہت سے نیادہ میرے ذہن پر تسلط ہ بين،ان كارهاس بالكل مى مختلف بوتاب، اورلذّت والمرُرنج وراحت كاجوا ترجى يه والتي بين بهت بي قوى موتاب، رمهین اب اس نظریه کو بوری وسعت دوکه اصال بقین کی حقیقت اس کے سواا ورکھھ ہے کہ وہ خیالی افسانون کی بنسبت ایک زیادہ محکم و استوارتصور موتا ہے، اور میر کہ انقیار مین میخصوص کیفیت اس عا دی اتصال سے بیدا مہونی ہے، جواس تصور کو حافظہ یا حوال کی مینی نظرشے کے ساتھ حال ہوتا ہے این سجھتا ہون کہ اتنا مان چکنے کے بعد ، میں مارم ارنے مین کوئی وشواری نہ ہو گی، کہ ذہن کے دیگرا فعال بھی ہی سے ماثل ہوتے ہیں او اس اصول کواورزیا ده وسیع کیا جاسکتاہے ، ہم میلے ہی تبا آئے ہیں کہ قدرت نے خاص خاص تصورات میں باہم خاص خاص ر وابطا قائم کرویئے ہیں، اور جرب ہی ایک تصور ہمارے ذہن میں آنا ہے، فور ًا اپنے تھے ت ارتباط رکھنے والے تصور کو بھی سامنے کر دیتا ہے، اور نامحسوس طور پر ہما ری توجہ اس کی طر مراج تی ہے، ربط یا اسلان کے یہ اصول ہماری تحلیل کے بموجب میں ہن جا ملت مقا ار علیت ، میی وه روابطِ نُلتهٔ بن ، جها رے منتشرخیالات کو بانهم جو گرکر، اس سلسل جکورات کے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں ،جس مین کم و مبثی تمام نبی نوع انسان شر کیب ہیں ، میا <sup>ن</sup> سوال بپیدا ہوتا ہے، کہ کیاتام مذکورۂ بالاعلائق کا یہ خاصہ ہے، کہ حب ایک عافظہ یا حوال

روبروا تى ہے، تو ندصرف اپنے ساتھ ارتباط ر کھنے والی شنے کا تصور پیدا کرونتی ہے ، بلکہ یہ تصورد و صورتون کی بنسبت زیاده محکم واستوار می جو تا ہے ؟ علاق عتب ومعلول سے جوتقین بیدا موہ انج اس كے متعلق تواس سوال كاجواب اثبات ہى مين نظراً ماہ، اب اگرائلا فات كے بقيم وونون علائق یا احول مین میمی بات یا ئی جاتی مؤتو بھر تام افعال ذہنی کے لئے برایک قاعده كليه قرار ياسكتاك، اس كي تحيق كے كئے سہ بہلى شال يولد حب كى دوست كى تفور يم مريكھتے بن ترظ مربے كدم ألمت كى بايراس كاجو تصوراس وقت بحارے ذهن بين آما ہے، وه زيا ده كل ہوتا ہے ، اوراس تصور سے عمر بامسرت کا جوجذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، زیادہ قوی اور تیز ہوتا ہے اس كاسبب علاقة ماتلت اورايك ارتبام عاضرد ونون كا اجماع ب بكين اگريدتصوريس ووست کی مزہویا اس سے مشابہ نہ ہو، تواس کی طرف سرے سے ہماراخیال ہی نرجائے گا، اسی طرح اگر دوست یا اس کی تصویر کھی ساھنے نہ ہو، تو اس صورت بین بھی، گو تصویر کے حیا سے دوست کا خیال اسکتا ہے . گریہ ا جاگر مونے کے بجائے اور دہندلا ہوگا ، ہی وجہے ، کہ حب کسی دوست کی تھو برسا منے ہو تو بے شک اس کے دیکھنے میں نطف آ ہا ہے لیکن اگریہ ہالیجائے، تو بھر بجاہے اس کے کہ پہلے ہم اس تصویر کا خیال کریں، اوراس کی وس سے دوست کا خود برا ہ راست دوست ہی کا تصور جانے کوزیا دہ لیندکر شکے، ليقفو لكب مذمهب والون كى رسمين مبى أى قبيل كى منا لون مين داخل كيماكتى ہیں، یہ وہم ریست اپنے سوا گون کے لئے جن براُن کومعنت المست کیجاتی ہے علیٰ اممرک میں مذربیان کرتے ہیں، کہ ان فارجی افعال وحرکات سے دینی حوش و مربہبیت کے تازہ اورتیز کرنے میں مدوملتی ہے ، جوتا متر صرف بعید وغیر مادی چنرون بر تر حبر سکھنے سے ضعیع ہے

مضحل ہوجا ماہے، وہ کتے ہین کہ ہم تصویرون اور متبون کے ذریعہ سے اپنے اعتقاد کی غیرواوی چیرون کی گویا ایک محسوس شبیہ یاطل سیداکرتے ہیں جس کی سرا و راست موجو دگی، غیرا دی چنرو ن کے حا صرونا ظرعابنے میں اس سے زیا وہ صین موتی ہے جتنا کہ خالی مراقبہ یا ذہنی تصور سے مکن ہے۔ محسوس چنرین بهشه تنخیله مریز مایده انر دانتی بین، اور بیا نر فورٌ ااسانی سے اُک تصورات *یک محدی* موجاً البيم جوان محسوسات سيمتعلق يامانل موستة بين ان مثالون اوراس وسيل سياين صرف یومی ان چام از مون که ما ملت کے اثر سے تفتورات کا واضح اور اجا کر مونا ایک شایت عام بات ہے، اور جو نکہ مرمتال مین ما نکت کے ساتھ ارتبام کا پایا با نامجی هزوری ہے ، لنذاہا مذكوره كوهيم أبت كرنے كے كئے م كثرت سے تجربات دركار بون ل سكتے بين ا مقارنت ومأنلت دونون كيمتعلق ان تجربات كى مزيد تقوست ايك اورصنف کے تجر ہا ت سے بھی ہوسکتی ہے، یہ توقطعی ہے کہسی شنے کی دوری، اس کے تصور کو کمز در کر د ہے ،اورحب ہم کسی چنرسے قریب ہوتے ہین تو گووہ حواس سے اب بھی غامُب ہوا تا ہم ذہن براس کا انرات اوی بڑنے لگتاہے، کہ گویا وہ برا وراست ایک ارتسام ہے کسی چیز کے نفس خیال سے بھی ہیں کے مقارن چیزون کی طرف دہن منتقل ہوجاتا ہے ایکن اُتقال ذہن من زیاده وضاحت صرف اسی حالت بین ہوتی ہے، کہ کوئی چیزوا قیا سامنے موجو دہوجب مِن گھے سے چند سیل کے فاصلہ بر موتا مون، تو وہان کی باتین کا اثر بنسبت اس کے کمین رہ ا پڑتا ہے کہ میں دونلو فرسنگ کے ہ صلہ پر ہون، گو اسے فاصلہ پر بھی اگر اپنے احباب یا الق عیا کے بڑوس کی کسی شنے کا خیال کرون توجی ان کا تصوّر قدرۃ پیدا ہوجائے گا، لیکن اس صورت بین چونکہ ذہن کےسامنے کی دو**نون تیزین صرب ت**صور ہی تصور ہیں،اس لئے با وجود ذہنی اُت کی سولت کے، تنهایہ انتقال بکسی تصور کو زیا ہ اُعِاگر کرنے کے قابل نہ ہوگا، کیونکہ براہ ماست خود

واس کے سامنے کوئی چیز منین موجو دہے، اس مین کسی شخص کوشه به نه مین مهوسکتا ، کوملیت یا علاقهٔ تعلیل تقبی و بی اثر رکھتا ہے ، جو ما ملے اور مقارنت کے بقیہ دوعلاقون کا ہوتاہے، وہم پرست آدمی اولیا وفقراکی یا دگارون پرجان دیتے بین ، اس لئے کہ ان کے ذریعیہ ہے، اعتقاد یا زہ ہو تار ستا ہے ، اوران بزرگون کا تصور حن کو وہ اوہ عل نباکر مېردي کرناچاہتے ہن، زیادہ پائیدارا ورمضبوط نبار ہتا ہے، اب ظاہرہ کہ خود کسی پرر ے ہاتھ کی نبائی ہوئی کو ٹی چنراس کی بہترین یا دگار ہوگی، نب س وغیرہ کو تبرک سجھنے کی جی بہت ا ہوتی ہے، کہ یہ چیزین ایک زمانہ مین اس کے دستِ تصرف بین تعین، وہ ان کو دہر تا اٹھا آتھا جس کی بنامرگویایسب جزین ایک طرح سے اس کی ذات کے ناتمام معلولات واثرات نے خیال کیجاتی ہیں ،اور جن آنا رو تنائج سے ہم کو اس کے وجود کا علم حال ہو تاہے ،ان میں بیٹیج اس کی ذات کے ساتھ سے زیا دہ قریبی تعلق رکھتی ہیں، فرض کرو، ککسی مرت کے بچیڑے ہوے یا مرحوم دوست کا لوکا آجائے توفا ہرہے که اس کو دیکھتے ہی اس دوست کی یا دھمی تا زہ ہو جائے گی ،ادر تام مجھلی ہے تکلفیا ن اوجے تبت اخلاص کے تعلقات کی تصویر جس وضاحت کے ساتھ آنکھون کے سامنے بھر جائے گی، وہ کسی ت سے مال موتی، اس شال سے میں اس اصول بالا کی نائید وتصدیق ہوتی ہے، ان مذکورہ واقعات وتجربات کے بارے مین یہ بات فیال رکھنے کی ہے کراس منظ شے کی طرف ذہن کا انتقال ہوتا ہے، اس کا پہلے سے تقین ہو نا ضروری ہے، ور نہ علاقہ اُتلا سے کوئی نتیج نمین نمل سکتا ، تصویر کا اثر اس تقین بر منی ہے کہ جارا دوست ایک زماندین موجود تھا، گھر فرب وہان کے تعلق تصورات کو ہے اس کے منین ابھار سکت ، کہ بیلے بم کواس امریقین ہو کہ گھرواقعی موجو د ہے ،اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہان نقین کا قعلت اسی ج<u>رو</u>ن سے ہو تا ہے، جو گا

یا حوال کے ما درار بین و ہان میں اس کی میں نوعیت موتی ہے اور بعینہ انھین مفصل الا الساب بینی انتقال زبن اوروضاحت تصورے میر بیدا مبترا است حبب مین خشک لکڑی کا کوئی مکڑا أك مين ذالتا مون توفورًا ول من سجيلية مامون كواس سي الكر بجيف كي عكدا ورتيز بوعامكي علت سے معلول کی طرف ذہن کا میہ اُتھال عمل وقی س برمینی نہیں ہوتا ، بلکداس کا مرار تا متر عادت وتجربه بریمولیے، اور چونکه اس کی انتدا ایک ایسی نتے سے مہوتی ہے ، جوحواس کے دفو ہے،اس گے اگ کے تیز ہونے کا جو تصور پیدا ہو تاہے وہ مخص تخیل کی ہے سرویا باقت ان اپنے یل وسے زیارہ قری اورام اگر سونا ہے ، خیال فرااس کی طرف دور مانا ہے ، اورادراک کی تام وہ قوت اس کی جانب نتقل کر دتیا ہے جوارتسام حواس سے حال ہوتی ہے ، یہ ہوسکتا ب، كو شراب كا كلاس سامنية في سي اتفاقًا تدارك زخم اوراس كي تليف كاخيال آجائ سکین کی اس خیال کے مقابلہ بن زخم و تکلیف کا وہ تصور تقینا قوی تر نہ ہوگا ، جرسینہ برتو ار رکھہ سے پیدا ہو تاہے؛ خلاصہ یہ کہ اس قبم کے قوی تصور وا دراک کاسبب بجزاں کے اور کچھ نہیں ہو لرایک چنرجواس کے سامنے موجو دہے اوراس سے برباے عادت ذمن ایک اورائیسی چنرکے تصور کی طرف مڑ جا تا ہے،جو بالعموم اس کے ساتھ واب ندر ہی ہے،امور واقعیہ کے علق ا خذِتًا بَج بن و بن كاح كوفعل بوتاب اس كى سارى هيقت بس اتى بى ب ، مزيشفى كيك ا فعال ذہن میں اور تھی بعض اسی تمثیلات مل جاتی ہیں، جن سے اسی حقیقت کی توشیح وتسر کے موتی ہے ابینی جمان کمین میں ہواس شے سے کسی دوسری شے کی جانب ذہن کا اُتقال ہوا ہے، وہان بمیشہ اس دوسری شے کا تصور محکم واستوار ہوتا ہے، غرض معلوم یہ ہو اکٹمل فطرت اور ہارے سلسلہ تصورات کے ابین ایک مقررہ تو افق وتناسب موج دہسے، اورگو ہم ان تو تو ن سے قطعًا ما واقعت ہون، جو کار خانہ فطرت پر حکران

بن تائم تناصاف نظر آناب كه بهارے خيالات وتصورات اس سلسله كے مطابق حيلتے بن جو اس کا رفا نہ فطرت کے دگیرافعال میں جاری ہے،اس مطابقت کا مبدر و منتاعا وت ہے، جاکا وجود فوع انسان کے بقا اور زندگی کی رہنائی کے لئے لابدی تھا، اگر کسی چیز کے سامنے آئے ج ان چیزون کا تصور ذہن میں نہ پیدا ہو جا پاکرتا ،جرعلی العموم اس کے ساتھ والبشدرہی ہیں ، تو ہوا علم تواس یا حافظ کے تنگ حدود سے آگے نہ بڑھ سکتا ،اور ہم کہبی اس قابل نہ ہوتے، کہ وسائل كومقاصدكي مطابق ترتميب دسيسكين، اورنه بم اپني فطرى فوتون كومصول خير ما احبتنا بِيتْس کے کام مین لاسکتے ،عللِ اولی کی تحقیق و ملاش کے شیدائیون کی فکرو حیرت کے لئے ہی ساما البیت کا فی ہے، نریحبت نظریه کی مزید تونیق کے لئے ہم اتنا اور اصا فہ کرتے ہیں کہ ذہن کا یہ فاص فعل،جس كى بنا يربم معلولات كاعلل سے اورعلل كامعلولات سے استنباط كرتے ہين، چونکه تام بنی نوع انسان کی بقاکے لئے اللہ صروری ہے،اس لئے اس کومفا لطه آمیز عقلی قیاسات کے سپر دنہین کیا جاسکتا تھا، کیونکہ عقل واستدلال کا بیر حال ہے کہ بحین کے ا تبدائی ایام مین اس کامرے سے بتہ نہین ہوتا، اور ایساکوئی زمانہ بھی انسانی زندگی میں تهین آبا، که زبر دست سے زبر دست عقل کی طرف سے بھی انتما کی بغزش وخطا کا امذلیشہ مذلکا رہتا ہو؛لہذا قدرت کی اس عالمگیر حکست کا اقتضاجہ ہر حکبہ نظراً تی ہے، یہی تھا،کہ و فہن کے ایسے اہم اور زندگی کے لئے ناگزیرفعل کوکسی الیی جبّست اور میکا نکی میلان کی بگرانی مین دیدسے جس کے افعال مین خطا کی گنجایش ہی نہ ہو،جس *کا سرپیٹ*تہ زندگی و فكرك اولين فلورك ساتفو والبشه مو ، اورجوعقل وفهم ك برتطف بدرا ك موس قيات سے اُزاد ہو بیس طرح فطرت نے ہم کواپنے ہاتھ یا وُن کا استعال کر ناسکھلا دیا ہے ، ہے آگھ

کہ اُن کے اعصاب وعضلات کی شین کا ہم میلے علم صل کرین اسیطرے اس فطرت نے ہا اندرایک ایساجبگی میلان بھی و دنیت کردیا ہے، جُوفکروخیال کو اسی راہ پر لگا دیتاہے ' جس بركه كائن سے خارجی چل رہی ہے ، كوكه ہم خود ان طاقتون اور قوتون سے جاہل ہن جن بركه فارجي است ياركي يرمضبط وسلس روش موقوت ب،



## متعلق طريه

مکن ہے کہ دنیا مین خبت آتھا تک کا نی نفسہ کوئی وجو دنہ ہو الیکن جمال کسی واقعہ اصلی علت کا بیٹہ نہیں لگتا، تو ذہن اس کو نخبت واتفاق ہی پرچمول کرتا ہے،

اس مین شک نهین، کوم صورت مین کسی ایک جانب اتفاقات زیادہ موتے ہیں ا توظن غالب اسی جانب جاتا ہے ، اور حی نسبت سے اتفاقات کی اس زیادتی کا تیرا یک

طرن کو حبکتا جا تاہے، اسی نسبت سے غلبہ طن مین بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، اور تقین قبول کا درجہ قدی ہوتا جاتا ہے، اگر کسی یا نسہ کے جار رخ ایک طرح کی سٹل یا ایک تعدا و کے

ما روبہ رق ہون ہون ہے ہیں و بات سے ختافت شکل یا تعداد کے ہون توگل ان خالب منظر رکھتے ہون توگل ان خالب میں ہوگا، کہ جا رہنے والی سفل یا تعداد کا بانسہ بڑے گا، اور اگر کمین ایسا ہو کہ ہزار اُرخ ایک

مله لاک فيدولائل کي دو تنين قراروي بين، برا إني اورطني اس تقيم کي روست عمران نون کافاني بوز، يا

اُ فَمَّا بِ كَاكُلُ مُعْنَا مِرِ نَهِ الْمُعَنَّا الْمُرْبِ الْكُنْ وَإِنْ كُوعَامِ لِولَ فِيلِ كَمِ مَطَابِقَ قَانُم رَكُفَ كَهُ مَعْ وَدِي جِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

کردلائل کو سربان، بنونت اوطن بن اصاف میں تقلیم کی جائے ، اور تبوت سے مراوتجریہ کے وہ دلائل ہون ا

جنین تنگ وشبهه کی گنجانش منین موتی ،

طرح کے ہون اور صرف ایک برخ دوسری طرح کا توغلبُظن میست ذیادہ بڑھ جائے گا اور یقن یا توقع مین زیادہ قطعیت بیدا ہوجائے گی ، ذہن کا یعل یا سندلال ایک ہنا یہ ہی

یک یا تورس بن آیا وہ تصیب بیرا ہوجائے ی وران ایر نظر دا سانے سے اسران ایک ما یک بی اسران ایک ما یک بی میں بیان بیش یا افتادہ اور سطی بات معلوم ہوتی ہے ، لیکن وراغائر نظر دا سانے سے اس کی ہے۔ کہ اس کے سے کہ اس کے سے سے ری

اندر فكروشس كاكانى سامان مليكا،

جولقين كى الهيت اور راك كاخمير،

حب ذهن يه جانناچا متاب، كه مدكوره بالاقعمالا يانسه يفينك سه كيانتيج كليكا، توظاهر کہ بجائے جو داس کا ہررخ اس کے نز دیک میاوی اُمکان رکھتاہے ،اوراتفاق کے بنی یه بین، که تام مکن تا نج و احما لات بالکل مسا وی مون بسکین حونکه یا نسه کے اکثررخ ایک طبح کے ہیں جن کے بڑنے سے ایک ہی متیجہ برامد ہوگا ،اس لئے ذہن مختلف احتمالات یا آنفاقا يرغوركرنے سے بار بار اور زياده تراى نتيج كى جانب جكتا ہے، بانسرك اكثر دخون كاجاكك نیتجه تک بهنچاتے ب<sub>ن</sub>ن اس طرخ مکیسان مونا ، قدرت کی سی نا قابل فهم حکت و تدبیر سے ، برحبته بهارك اندر احماس لقين بيداكر ديّا ہے ، اوراس نتيجه كواپنے اس مخالف نتيجه برراج كرديّا ہے،جس کی تائیدین رخون کی تعداد کم ہے،اورجس پر ذہن کی گڑا ہ نسبتہ کم بڑتی ہے،اب اگریم بیان لین که نقین کی حقیقت اس کے سواکچھنین ہے کہ وہ محض خیالی بلاؤ کی بنسبت سی شے سے زیا دہ قوی واستوارا وراک کا نام ہے، تو ذہن کے مٰدکورۂ بالافعل کی کسی حک<sup>ی</sup> توجهيه موجاتى ہے، بعنی يانسه کے کثيرانتعدا در خون کا مکسان مونا، خيال مين ابنی کی سنل کوزیا ده مضبوطی سے جماوتیا ہے، اس مین زیادہ قوت ووضاحت پیداکر دتیا ہے،علاطف و حذبات براس کا اثر زیا ده محسوس طور بریر تا ہے، مختصر میکہ وہ اعتماد یا بھروسہ بیدا ہوجا تا ہی ا

علل واساب سے جو غلبُ ظن عال ہوتا ہے،اس کی صورت و نوعیت بھی ہیں ہؤ

بخت واتفاق کے افریدہ فلن غالب کی، دہیہ علوم ہوئی ہے، بجش علیتین تو اسی ہیں جو دائماً ومتمرًا ایک ہی متیجہ بیداکرتی رہتی ہیں اوراج مک ایک شال بھی خالف منین یا ٹی گئی ہے،اگ ہمیشہ جلاتی ہے،اوریانی کے اندر ہمیشہ آ دمی کا دم گھنے لگتا ہے، حذب ود فع سے حرکت پہدا ہوجانا ایک اساعا لمگیر قانون ہے جس میں کبری کسی استثنا کی گنی بش نہیں کنی ہے ، لیکن دوسر طرنت اليي علتون كالبعى وحووسه جواتهني منضبط وقطعي منين بهنالاً رلو ندهيني وست أور ہے،اورافیون خواب اور لیکن مہیت، او رہشخص کے لئے نہیں، یہ سے ہوب کونی علت اپیامعمونی متیجہ سیدا کرنے سے فاصر مہتی ہے، تو فلاسفہ اس کو قانو ن فطرت کی بے نہا ہا کی جانب نہیں مسوب کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مفتی موا نع ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنوں نے اس علت كفيل كوعارضي طور برر وكديا بهي الكن السسة بهار الشائح واستدلالات في كوئى رخنه نهين پڙتا ، جو تجربات كال انفباط وكيساني يرمني بين ١٠ن مين يورے تيقن كيتم برباب عادت ذہن مفی سے ستقبل کی طرف دور جاتا ہے، اور کسی مفالف بیج کے فرق كرنے كى كو نىڭنجايىش نىيىن رىتى ، گرچان ايسى علتون سے جوبطا ہر باكىل كىيى ن مېن مجتلت تائج رونما موتے ہیں، توہس صورت میں حب مضی سے ستقبل کی طرف ذہبی مشقل ہو ہے، اورنیتی کا فیصلہ کرنا عام ہتاہے توسیلے فا نوس بنیال میں تمام ممکن احتالات گردشس گرجا تے ہیں گو با لاخریم ترجیح اسی احمال یا نتیجہ کو دیتے ہیں جس کی کثرت کا تجربہ موجیا ہوا اورقین مواہد کریمی املی میں رونا ہوگا، تاہم دوسرے احقالات کوہم کیفلم نظر انداز نہین ارسكتے، بلكر براكك كواس كے وقوع كى كترت يا فلت كے مطال قت والميت مال ہوتی ہے، تقریباً اورب کے عام مالک کے متعلق بیرخیال کیا جا اسے کر جنوری مین کسی نہ کسی وقت بالایرسے گا، جربرنسبت اس کے زیادہ را جے ہے، کہ اسیانہ ہوگا در سارے مینہ توم

صاف رمبيگا، البته اس رجان خيال ياغلبنطن كا مرتبه مبرمقام كے محاظ سے مختلف مهو تا ہے' اورزیا وہ شمال کی طرمت بڑھنے سے نقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا ؛ کرحب ہم لذشة تجربات كى بناير أينده كے لئے كئي علت كے منتف معلولات بن سے ايك كومين رتے ہیں، تو تمام محتلف احتمالات پر نظر دوڑا جاتے ہیں، اور ذہن سمجالیت اس کا کہ شلا ایک ں احتال سومرتبہ واقع ہو حیکا ہے، دوسرادین مرتبہ اورتنیسراایک مرتبہ جونکہ ایک واقعہ ہاتھا كے ساتھ كزرت تعداد ہے، اس كے وہ تنخيلہ برزيادہ قوت كے ساتھ مسلط ہوجا تاہے، اول رس کیفیت کو سیدا کر دیتا ہے ،جس کا نام تقین ہے ، باقی دوسرے احمالات ، جر تعدا ووقع میں ہیں کے برا پزنین ہیں، اور ہنی سے متقبل کی حانب انتقال ذہیں کے وقت اس کثیر تدا دمین زمین کے سامنے نہیں آتے، حیثنا کہ یہ آنا ہے، لہذا قلت والا احمال کڑت والے کے مقابلہ میں قدرةً ماندیڑھا تاہے،اب کسی سے کہو، کہ ذہن کے اس فعل کی توجیہ ذراکسی نظام فلسفه سے کرے تواس کو تیم علی جائے گا کداس مین کیا دِشواری ہے ، رہامین، تومیری للى كے لئے اتنابى میں موگا، اگران اشارات سے فلاسفہ كچھ بیدار ہوجائیں، اور احساس رنے لگین کہ اس قیم کے اعلیٰ وقیق مسائل کی گرہ کتا ٹی سے عام نظر بایت کا سا را و فتر فی مزاخہ



## منصور لروم فصل-ا

علوم ریاضی کوعلوم اخلاتی پر بڑا تفوق بر حاس ہے، کہ ریاضیات مین جن تھورات سے کام بڑتا ہے، وہ قابل ص بونے کی وج سے ہمیشہ نما بیت معاف و تعین بوت بین جن بین خفیف سے تفاوت کا بھی فرگ ابتہ جل جا تا ہے، اور ہر اصطلاح بلا کسی التباس و اسمام کے برا برایک ہی مفہوم وتصور پر دلالت کرتی ہے بیفوی تشکل برکبی و اگرہ کا دھوکا منین ہوسکتا، خیرو شریق و باطل کے مقابلہ مین مساوی الساقین اور ختلف الا ضلاع منین ہوسکتا، خیرو شریق و باطل کے مقابلہ مین مساوی الساقین اور ختلف الا ضلاع مشلتون کا فرق مبت زیادہ و اضح اور شعین ہوتا ہے، اگر بہندسہ کی کسی اصطلاح کی تعلیف کرد بیائے، تو ذہن اس کے تام مواقع استعال بر بلایس ومیش ازخو د نفط کی عبر مدنی اور اصطلاح کی عرب تو فود اصل کے مقابلہ کی اگر تو نویت سے نہیں کام لیاجائے، تو فود واصل بین کوسا شنے کو دیا جاسکتا ہے، جس سے نمایت و ضاحت کے ساتھ بات بھویوں اُ جاتی ہوئا ہے، کہا و نسان کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفنی اصامات، افعال فیم اور مذباتی بیجا نات کا یہ حال ہے، کہا حت اس کیا حت اس کے مقابلہ کا یہ حال ہے، کہا حت اس کے مطبعت نفتی اسامات، افعال فیم کیا حت اس کے مطبعت کے مطبعت کے مطبعت کے مسامات و مواقع کے مطبعت کے مسامات کا یہ حالت کی کے مطبعت کے ماتھ کے مسامات کا یہ حالت کی کے مطبعت کے میا تعال ہے کہا کے میں کو میا کے مطبعت کے مطبعت کے مطبعت کے میا تعال ہے کہا کہا کے مطبعت کے مطبعت کے مسامات کیا کہا کے مطبعت کے مسامات کیا کہا کے مطبعت کے مسامات کیا کے مسامات کیا کے مسامات کیا کہا کے مسامات کیا کہا کے مسامات کیا کے مسامات کیا کہا کے مسامات کی کو مسامات کیا کہا کے مسامات کیا کے مسامات کیا کہا کے مسامات کیا کہا کے مسامات کیا کہا کہا کے مسامات کیا کہا کے مسامات ک

ئونی نفسه ان مین باہمی امتیا زبایاجا تا ہے ، تاہم جبان ان پر سنجید گی سے غور کرنا جا ہو، تو یہ املی<sup>ا</sup> فورًا نظرے او حمل ہوجا تاہے ، ساتھ ہی پیمبی ہارے بس میں منین ہوتا، کہ حب غور و فکر کی صرورت بڑے، اپنی مرضی کے مطابق ان جذبات واصاسات یا افعالِ فهم کو ذمن میں سیا رلین ہیں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ ہما رے استدلالات مین آہشہ اسہام واشتباہ سراست رعا تا ہے، مثیا یہ چیزونکو ہم بالکل ایک چیز سمجہ بلیٹے ہیں ، اور با لاخر ہما رے نتائج مهل مقدماً سے دورجا پڑتے ہیں، بالنهمه ايك شخص به دعوى باخرخته كرسك ب، كداگرانصات سے ديكھا علي توا دو نون قیم کے علوم مین عیب بھبی ملتے ہیں اور ہنر بھی، جو ایک دوسرے کی تلا فی کرکے دو کی مالت برابرکر دیتے ہیں، اگرایک طرف ہندسی تصورات کوادمی اپنے ذہن ہیں نیا دہ سہولت کے ساتھ واضح و متعین طور ریٹ انکم ر کو *سکتاہے ،* تد دوسری طرمت اس علم کے و شیق استنباطات كب مهنينے كے لئے ذہن كو مهاست طویل و سچيدہ سلسلئه استدلال مسے بھي يا لايڑ ہے، اور نهایت ہی ببیر تصورات بین باہم مقابلہ ومواز نه کرنا ہو تاہے، اسی طرح اگرا فلا فی صورا مین ایک طرف یقص ہے، کرحب تک بے انتہا احتیاط و ہوشیاری کا نواظ نہ رکھا جا گئے، ابهام والتباس كا انديشه رستا ہے، تو دوسرى طرف يه أسانى سى ب كداخلاقى استدلالا ہمینند نسینیہ بہت ہی مخصر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کک ہیننے کے لئے درمیانی وسائط ومقد مات ال عوم کے مقابلہ میں نہایت کم ہوتے ہیں جنین عدو ومقدار سے بحث ہوتی ہے، افلید ل كى سى كى ئى لىرى كى بىرى كى جواتنى سادە بوكۇسى افلاتى استدلال كے مقابل مين بىمى بشرطيكه اسمين لاطائل خيال آرائي نرموزيا وومقدهات واجزا بيتل ندمورجن جزوان مين جند ہی قدم میں کریم کو انسانی ذہن کے اصول عمل کا سراغ لگ جا تا ہے، وہاں بھرہنی کا میں

كم الكماس بايشفى عال كرسكة بين، كدمز يتحقيقات على افطرت في عبد دروازه بندكرك اعتراب العلى كى حد كسينيا ديا، لهذا اخلاقى يا اللي تى علوم كى را وترقى بين جوش سے زیا دہ حاک ہے وہ تصورات کی عدم وضاحت اوراصطلاحات کا اہبام واشتیاہ ہے<sup>،</sup> ریا صنیات کی املی د شواری، استنیا طات کی طوالت اوراحتو اے فکرہے، حواس میں کسی می بینیجے کے لئے ضروری ہی اور فلسفہ طبعی میں ہا ری تر قی کوغا لبّاس لئے رکا وٹیں شیں اً تی بین کمفردری وموافقِ مطلب واقعات وتجربات کی کمی ٹرجاتی ہے ، جنکا علم زیادہ تر اتفاقات سے طال ہوتاہے اور ہمیشر عین احت یاح کے وقت ان کا میاکرلنیا قدرت میں نهین بعوتا،خواه ان کی حتجه بین بهماینی ساری محنت و دانائی کیون مذخرج کر دین ، یونکه فلسفهٔ اخلاق مین انبک ہندسہ اور طبیعیات دونو ن سے کم ترقی ہوئی ہے اس لئے ہم یہ تیجر کا سكتے ہيں، كداگراس حتيب سے ان علوم بن كوئى فرق ہے توجود شواريان علم اخلاق كى ترقی سے مانع بن اگن برغالب اُنے کے لئے زیادہ اعلی قابلیت ومتعدی درکارہے، البدالطبعيات كے تام تصورات مين كوئى اتنامبهم وغير متعين نهين جينے كه طاقت، قوت، اتر جی یالزوم و وجوب کے تصورات بن جن سے اس عمر کے مباحث مین قدم قدم بریهم بیرتا ہے، امنزا اگر مکن مہوا تومین اس فصل بین ان اصطلاحات کا تظیک ظیک مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہون، ماکداس طریقے سے وہ اہام کھ<sup>و</sup>نع موجائے جب کی ستی بیت کے دهبون سے فلسفہ المیات کاما دا دائن دیگا ہوا ہے، اس امر کے تسلیم کرنے میں تو کچھ زیادہ قباحت نہیں نظراً تی، کہ ہمارے تمام تصورا ارتبامات کی نقل ہوئے ہیں، یا بالفاظ دیگر بون کو کہ اسی شے کا خیال کرنا ہا رے لئے قطعًا نامكن ہے، جس كو بہلے بم كلبى اپنے ظاہرى يا باطنى حواس كى وساطت سے محسوس نہ

ر چکے ہو ن،ایں وعویٰ کی تشریح و ثبوت کی مین اولیم کوشش کرآیا ہون، اور میر امید تھی ہم کر حکا ہون کہ اگر اس اصول کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے، تو فلسفیا نہ مباحث واستدلالا<del>ت</del> مین موجوده حالت کی برنسبت مبت زیا ده صحت وصفائی سپدا ہوجائے گی،مرکب تصو<del>ر</del> کو تو فالبًا تعرفین ہی کے وربیرے اجھی طرح جانا جاسکتا ہے،جس کی حقیقت صرف اُن اجزار یابیط تصورات کو گنا دنیاہے جن سے مل کر کوئی مرکب تقتور نبتا ہے ہیکن حقیقیت ر کے ہم نے کسی مرکب تصور کو اس کے انتہائی سبیط اجزا تک پہنچا دیا ، اور بھر تھی کچھ ندکچھ ابہام یا گنجاک بن یا تی ہے، توسوال میر ہے کہ اب اس کے زائل کرنے کی کیاسبیل ہے ان پرېمک تد بېرىسے روشتى دالىن، كەرگى و زىن بائكل صاف دىتقىن طورىيان كو دىكھك؟ تدبيرية ہے كدائن ارتسامات ياكل اصامات كوبيداكرو، جن سے يوببيط تصوّدات مقو بن، بدارتسا دات تامتر محسوس دور نهایت محکم موتے بین ان بین گنجلک بن قطعًا نهین ہوتا، لہذا جب یہ خو دلوری روشنی میں آجائے ہیں، تواپنے مقابل کے ان تعتورات کو ہم اجاگر کر دیتے ہیں ،جو پہلے دھند بے نظراً تے تھے،ا وراس طرح کو یا ہم کو ایک نئی فورد یا ایساعلم مرایا ہاتھ اُجاتا ہے جس کی مدوسے علوم اخلاقیہ کے باریک سے باریک اورسیط سے ببیط تصورات بھی اسی طرح آئینہ ہوجا سکتے ہیں ، جیسے کہ فحسوس سے محسوس اور موٹے سے موٹے تصورات ہوتے ہیں، امذاقوت بالزوم كے تصوركو ورى طرح جانے كے لئے ہم كواس كے ارتبام كي تقيق رنی چاہئے اور اس ارتسام کامتیقن طور پرتیبر لگانے کے لئے ہم کواس کے تمام مکن ما فذون كوجهان والناجابية

که باب دوم ،

جب ہم اپنے اس بیس کی بیرونی چیزون پر نظر کرتے ہیں ، اور مللِ مختلفہ کے افعال کو غورسے دیکھتے ہیں تو ایک میم مثال اسی نہیں طتی جس سے سے قوت یالزوم و صرورت کا انکشافت ہوتا ہو، نکوئی ہیں صفت ہی دکھائی دیتی ہے، جرمعلول کوعلت سے اس طرح جراً من الماك كود وسرت سيمتنبط كرف بين خطاكا امكان المهاجرة بم كوصرت أنابي نظراً آہے کہ واقعہ کے نما فاسے ایک کافھور دوسرے کے آپیے ہیں ڈ کے ایک گیندکو مارنے سے دوسرے میں حرکت فاہر موتی ہے بس حواس فاہری سے جو کھی علوم ہوتا ہے اس کی کائنات اس قدر ہے ،اشیاکے اس تقدم و ماخر یا تبدیت سے ذہن کو کوئی میااس يا باطنی ارتسام نهين حاس بوتا ، لهذامعلوم مواكه علت ومعلول كيكسی ايك جزئي مثال ين توكوئى اليي جير قطعامنين يائى جاتى حوقوت يالزوم كانشاك ويتى بوء كىي شەكوپىلى د فد دىكھنےسە بىمكىبى قياس نىين كرسكة، كداس سەكيا تىج يامعلول فل بر موكا، عالا نكم الركسي علت كى قوت يا انرجى كا ذبن كوقيات انكشاف موسكة توجم باكسى سابق تجربہ کے اس کےمعلول کی نیٹینگوئی کر دیتے،اوراول ہی وہلہ میں محض خیال وقیاں کی بنا پر حکم لگا دیتے ا حقیقت مال برم، کدکائنات ا دی کاایک ذره معی الیانهین م، جانی صفات محسوسه کی وساطت سے کسی قرت یا انرجی کا تپریاس قیاس کا موقع دے ، کمیر کو ٹی اور انیں چنرظا ہر کرسکتا ہے جس کوہم اس کے معلول کا لقب دین ، صلابت ، امتدا حرکت، میر تیزین بجائے خودستقل صفات بن، جو کسی اور ایسے واقعہ کا مطلق میر نہیں دیا جس كوان كامعلول كما ماسك موجد دات عالم من عهد وقت تجدد وتغير جارى ب، اور ایک چیرد وسری کے بعد برا برآتی جاتی رہتی ہے ، نیکن وہ قوت وطاقت جواس ساری

ئین کوچلاتی ہے، ہاری اکھون سے ختی ہے، اور اجبام کی سی محسوس صفت میں اینا نشان ن نہیں رکھتی ہم میر واقعہ جانتے ہیں کہ حرارت یا میٹ ہمیشہ شعلہ کے ساتھ رہتی ہے لیکن ان دونو مین کیارا بطرو کزوم ہے، اس کے می<sup>س تی</sup>خیل سے ہم باکس عاجز ہیں، لہذا یہ انگن ہے، کافعا جم کی محض کسی ایک مثال برغور و خوش کرنے سے قوت کا تصور قال کیا جاسکے کیونکہ کسی جم مین کی کوئی ایسی فوٹست نبین علوم حواس تصور کی ال بن سکے ، حب بیه معادم ہو جیکا کہ خارجی چنرین جیسی کہ و مجسوس ہوتی ہیں اپنے افعال کی تز مَّا لون سے، قوت یا دالطِ ضروری کا کوئی تصور نہیں سیدا کرسکتین، تواب د کھیو کہ یہ تصور خو ا پنے افعال ذہن *پر فکر کرنے سے* تو نہیں عال ہوا ہے اور کسی بطنی ارتسام کی نقل و شیخے تو ہے، یہ کها جاسکتا ہے، کہ بم کو ایک بطنی قوت کا ہرآن شعور ہدتا رہا ہے، کیونکہ بم محسوں کتے این کوش اینے الادہ سے ہم اپنے اعضاً حم کو حرکت دے سکتے ہیں، یا اپنے ذہنی قو<sup>لی</sup> سے کا مسلے ہیں، ارا دہ کاعل ہمارے اعضامین حرکت یا ذہن میں نیا تصور میدا کروتیا ہی ارادہ کے اس اٹرکو ہم اپنے شعورے جانتے بین ہمین سے ہم قوت یا انرجی کا تصورہ الرقے ہیں،اوراس کانقین ہوجا تا ہے کہم خوداور ہاری ہی طرح تام ذی عقل موجد دات قوت بن رکھتے ہیں، لہنا معلوم موا، کہ قوت کا تضور ایک فکری تصور ہے ،کیونکہ میر خود اینے افعال ذ اورارا وہ کے اس عل برخیال کرنے سے بیدا ہوتا ہے، جواعضا سے حبم اور قواے ذہن له جان لاک نے قوت پر جاب لکما ہی اس میں لکما ہو کہ تجربہ سے نظر آ ہو کہ مادہ مختلف نی نئی چزی بداکر ، ربہا ہواجس سے منتی خوالکر کوئین نوکسین ان کی پیدا کرنے والی قوت موجود ہونی جا ہے، بالاخریم اس استدلال سو تو کے تعور تك مينيج مات مين بكن يوكك استدلال سيم كوكوكي في اور اللي سبط تقور نبين حال موسك ، حياكه خود ال فلفى كوتسليم ب، لهذا يه التدلال تصور قوت كى الكى طرع نهين موسك،

وونون برمؤ ترہے، اس دعویٰ کوجانیخ کے لئے بہلے ہم ارادہ کے اس اثر کو لیتے ہیں ،جواس کو اعضاے جم ير مال ب، يه انرهبي ديگر واقعات فطرت كي طرح ايك واقعه ٢٠٠٠ جوان واقعات کی طرح صرف تجربہ ہی سے جانا جاسکتا ہے، ہند کہ کسی اپنی قوت یا از جی سے جو خو د علات بین موجو نظراً تى بد، اوراس كومعلول كے ماتھ ال طرح حكوات بواكداكيك دوسرے سے حكى منتور خالا جاسك ، بے شك مكواس بات كام لمحشور مؤتار شائب كرہمارے جم كى حركت ہما رہ ارا دہ کے تابع ہے الکین وہ ذریعہ سے بیا ترسیدا ہوتاہے، وہ ازجی ش کی برولت ارادہ سے ایساعجیب وغریب فعل صا در ہوتا ہے، اس کے سٹورواحیاس سے ہم اس قدر دوڑین' الدانتها في كوشش تحقيق بريمي يه مهيشه بهاري گرفت علم سے إبهر بي رہي ، اَوَلَا تُواس کے کہ ساری کا کنا تِ فطرت بین ،کوئی اصول بھی اس سے زیا دہ پراسرا تنین ہے ، مبتنا کہ رشح کوجیم کے ساتھ اتحا وحیں کی نبایر مانا جاتا ہے کہ کو کی نامعلوم جر سرو مل جوہرادی براس طرح موٹر ہے کہ مطیعت سے تطیعت خیال کمثیعت سے کتیعت اوہ رعاکہ سکتا ب، اگریم کویة قدرت حال بوتی که بارے اندر کی کسی خن خوابش یا ارادہ سے بہا اللہ علنے سكَّتے پاسيارون كى گردش ہارے قا بومين اَ جاتى، تووه بھى اسسے زيادہ غير معرد لى يا فرق الفهم بات مزموتی جتن که روح کرچم برعل ہے بنکین اگرنفس ارادہ کے سواہم کو اس کے ساتھیں قت يا انر چى كا احساس وشعور موما، تو نه صرف مهم اس قوت بى كومان كيتے ؛ ملكه يهمي معلوم ہوجانا کہ اپنے معلول کے ساتھ اس کو کیا لابطہ ہے ؛ لینی جم وروح کے باہمی اتحاد اور د د نون جېرون کې اس خيفت پرسے په د ه اُنظاما تا جس کې برولت ايک د وسرے پر عال مونوا تا نيا، ال ك كهم كواية تهم اعضا حجم بركيان قدرت نبين عال ، نهم ال

اختلات كاسبب بجز تجربه كے كچھ اور بيان كرسكتے، كيا وجرب كرارادہ زبان اور الكليون ير تو اثر ركها ہے بيكن قلب و عكر كى حركت يراس كاكو ئى بس نهين ؟ حالانكه اگر خود اس قوت كابم كوشعور موتا جوزبان اوراڭليون كوتومتحرك كرسكتى ہے، مگرقلب عِكريرافتيا ينهين ركھتى تو یسوال برگزند پیدا ہونا، کیونکه اس صورت میں ہم تجرب سے قطع نظر کرکے بنا سکتے کہ ارادہ کی حکومت اعضاے جم مراس فاس دائرہ کے اندر ہی کیون محدو دہے ، ایک شخص حی کے ہتم یا ون کیا کے معلوج ہوگئے یاکسی اور وج سے وہ دفقہ ان اعضائے محروم ہوگیا ہے، تونتروع شروع مین وہ اکثران کوحرکت دینے اورحسب معمول ان سے کام لینے کی کوشش کر اہے بعنی اس صورت بین بھی اسکواعضا سے ہم براتنی قوتِ ارا دی کی حکم فرائی کا آنا ہی شعور ہوتا ہے ، متناکسی کو اپنے صحیح وسلامت اعضا کے انتعاب میں ہوتا ہے، کیکن شعر کہبی دھو کانہین دتیا،اس کئے لازمی نتیجہ بین خلتا ہے، کہم ان دوصور کو مین سے ایک مین بھی کسی قوت کا شعوز نہین رکھتے ، بلکہ ہم اپنے ارا دہ کے اس اثر کو فقط مجر سے جانتے ہیں، اور تجربہ ہی تبلا ہے، کہ فلان واقعہ تمہینہ فلان دوسرے واقعہ کے تابع ز ہے، بے اس کے کہ ہما ری رسائی را بطہ و لزوم کے اس بھید تک ہوسکے، جرد و نو ل کووا وناقابل انفضال نباديباب، **نمالناً** یہ کہ ہم دعامتشریح سے معلوم ہے ، کہ حرکتِ ادادی بین قوت کامعمول براہ رات وه عفر نهین برمی اجب کو حرکت و نیا مقصو د ہے، ملکہ سیلے اسکاعل خاص خاص عضلات اعصاب اور وج حیوانی، باشایداس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم و دقیق ترشے پر ہوتا ہے، پھر کیے با دسکرے ان کی وساطت سے یہ حرکت اس عضو کک بنجتی ہے ، جوا راد ہ کا اسلی مقصو دتھا. لہذا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اوقطعی نبوت ہا رے اس وعویٰ کا ہوسکتا ہے کم

برساراعل عن قوت سے ظاہر ہوتا ہے، اس کائسی طبی احساس باشعور سے برا وراست و کی حقہ علم مونا توالگ ربا، الله وه نبایت براسرارونا قابلِ فهم ہے ؟ ذمن حب کسی خاص کا اراد كرتاج، تواس ارا ده سے اقراً ايك اليا واقعه وجودين آبا ہے، جو بھارے لئے نامعلوم اور اس واقعرسے بالكل محلف بوتا ہے، جو ذہن كامطلوب اللي ہے ، بھري واقعدايك اوراسى قدر نامعادم واقعه كوخلق كرتاب، بيانتك كه ايك طويل سلسله كے بعدا خرمين جاكروه واقعه ظورنديريموتاب، جود والم مطلوب تها،اب اگرخودية قوت معلوم موتى، تولازماً اس كا أثرو فعل سى معدم بونا چاہئے تھا، كيونكه قوت اثر بى كى تواكيك نسبت كا نام سے اور بصورت محکوس اگر انز نامعلوم ہے، تو قوت بھی کسی طرح معلوم و محسوس نمین موسکتی ،حب ہم اپنے اعضاکوبراہ داست حرکت دینے کے لئے کوئی قوت ہی نمین رکھتے ، تو میراس قوت ی کاعلم وشور کیسے ہوسکتا ہے، ہم حوقوت رکھتے ہین اس کافعل صرف ایک خاص وج حیوا وخِنْسُ بِن لاناہے، گو بالآخر اس خنش کا متجہ جا رے اعضاء کی حرکت ہوتی ہے، تاہم اسکا طرنق عل کچه ایسا موتا ہے، جربها ری سمجھ سے کیسر اسرہے، المذامين مجمتا مون ،كداب ممس العاجب علد بازى وي باكى كے مرتكب مو بغير قطعيت كے ماتھ يہنتيجہ نخال سكتے ہين كرحب ہم روح حيوانی كوجنش ديتے ہي كا اتج اعضا وجوارح سے کام لیتے ہیں، تواس سے قوت کا جو تقتور ہوتا ہے، و کسی بطنی احساس باشور توت کی نقل نبین موا، رہی یہ بات کدان اعضا کی حرکت حکم ارادہ کے تابع ہوتی ہو تو اس کاعلم دوسرے واقعات فطرت کی طرح تا متر تجربہ سے عال ہواہیے، لیکن وہ تو<sup>ت</sup> یا انرجی جس کی په حرکت معلول موتی ہے، وہ بیمان بھی اسی طرح نامعلوم و نا قابلِ فهم وتقوّر ہے،جں طرح کارخانۂ قدرت کے تمام و گیروادث وواقعات بین اس کا تیم لگا نا امکن کے،

تو پھر کھیا اب ہم یہ مانین کہ قوت یا از جی کا شعور ہم کوخود اپنے نفوس کے اندرا ان افعال سے ہوتا ہے ، کہم اپنے ارا دہ سے نیا تصور پیدا کرسکتے ہیں ، اس برذہن کوغور و فکر کے لئے جا سكته بن ،اس كو بمرطرح الت يلت سكته بين ، اور پيرحيب اس كو اتھيي طرح و مکھ بھال حكتے ہیں، تو اس کو مٹا کرد دسراتصوراس کی عگر مرسا ہے لاسکتے ہیں،میں بھیتا ہون کدا ویر ہی وا دلائل سے میریمی نابت ہوجا آ ہے، کہ قوت یا از جی کا قتیقی تصور ارا وہ کے ال نفنی تصرفات سے بھی منین عال ہونا ، اقرلاً تواس ك كريه مانناير مع كاكر قوت كاجانن بعينه علت كي اس عالت كاجان الم ہو اس فوست کو تعلیق معلول کے قابل نیاتی ہو کیونکہ یہ دونون مترادف باتین خیال کیجاتی ہن ہا د مانیر صفورہ) مل ایک دعویٰ یہ کیا جاسکتا ہو کہ اجبام خارجی کے ساتھ جو مز احت ہم کومین آتی رہی ہی اورجب کے مقابلهین بارایهم کواپناساراز دراورانتها کی طاقت لگا دینا پڑتی ہی قوت کاتصوّر آی مزاعمت سے حال ہوا ہے ا بيى جدوجدا ورسحنت كوشش حبكا مقالم مزاحمت سے محكوشور سوناہے ، وه اللي ارتسام سے جس كي نقل وشيع قوت تصور سبے بلکن اس پر سپیلے تو یہ اعتراض بڑتا ہے، کہ م توت کو مبت سی ایسی چیروں کی طوف منسوب کرتے ہیں ہوا<sup>ں</sup> مزاهمت يا حد وجد كاوتوع فرض بي منين كيا جاسك، شلًا دات برتروس كوكبي مزاحت ميني نهين آتي، ذبن كو هر وقت كرمعولى غور وفكر مي اپنے تصورات برع قا برحال ہے ، اورو ہ برن كے محلف عضا، ات اول كوس سو كے ماتھ حركت دے سكت سے، فاہر سے كداس ميں كوئى زور نہيں لكانا يڑتا، اراده كيا اور موكيا، اسى طرح سياجا في ده کے ساتھ بھی قوت کا انتباب کیا جاتا ہے جو سرے سے احساسِ مزاحمت کے قابل ہی بنیں، دوسرے میر کہ بیا جسا عدو مبدكس واقعه يانتيم كے ساتھ كوئى معلوم عقلى الطبنين ركھتا، اوراس كے بجدج نتيم ظاہر ہو اسے اس كوسم عقلاً ىنىي مايەمون تېرىبە كىن برجانىيەسى ،الىتەت اغران كەناپۇنگا، كەيىچوانى عەرەپىدىسكانىم كواھىاس موتاسى،اگرەيەس يوق الا بوراه دم القد بنيس على موياءًا مع عماميانه والص تصور وكوك كو زن بي برامي أس احساب عبد وجدكوببت كي وفل مي

معادم موا کہ قوت کے جاننے کے لئے ہم کوعلت ومعلول اوران کے باہمی علاقہ دونون جزون کا جا ننا ضروری ہے بیکن ہے دعو کی کیا جا سکتا ہے کہم روح کی حقیقت، تصوّر کی ماہیت یا اس المعتعدا و قاملبیت سے اگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کو خلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفل خلق حقیقی معنی ہے۔ و قاملبیت سے اگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کو خلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفل خلق حقیقی معنی ہے۔ غلق بدین ایک شنے کو لاشے سے پیداکر ناہے ، جواکیک اسپی زبر دست قدرت کو جا ہتا ہے کہ بظاہریے مکسی نامحدو د ذات سے کمتر ہتی کے نس ہی کا منین معلوم ہوتا ،اور کھ انگم آنا تو تسلیم مى كرنا برائے كا كوم واحداس كيامعنى اسى زروست قدرت ذهن كے لئے قابل تصور مي نهين ہے، ہم کوعلم واحساس جو کچھہے، و ہ صرف اس واقعہ کا کدارا د ہ کے بعد تصور وجو و مین اُحا تاہے، لیکن پیر کیو تکر ہوتا ہے،اور وہ کیا قوت ہے.جوارا دہ کے بعد تصور کو پیداکر دیتی ہے،اس سیحجنا قطفًا مارى فهم سے ابرے ، تانیاً نعن کا تصرف خو داینے اوپر هی،ای طرح ایک خاص دائرہ کے اندر محدود ہی جن طرح كه مريه اوران صرو دِتعرب كاعلم عقلاً، إماميت علت ومعلول كي كسي واقعنيت سے هل منین بوتا، ملکه آس کی بنیا دتما ترتجر به ومتا بره بره به مبیا که دیگر حوا د شبه فطرت اور اشیآ خارجی کے افعال میں ہوتا ہے ، تصورات کی پنسبت عواطف وخدیات پر جارا اختیار بہتے کم حِیْن ہے، نیزتھورات پر عراضتیا ر کال ہے، وہ بجائے خود نهامیت ہی نگ دائرہ کے اندرمحدثو ہے، کیاکو فی تحض ان صرف دون کی انتها فی علّت بانے کا دعوی کرسکتا ہے، یا یہ تبلاسکتا ہے كه ايك صورت مين بنسبت دوسري كے تصرف وافقيار كي قوت كيون افض محرَّ ثاً الثانفن كواينيه اوير جوتصرف على ہے، وہ مختلف او قات وعالات مين بدلتار م<sup>ما</sup> ئے ، مخت کی حالت مین آ دمی کوزیا وہ قالوهال ہو تاہے ، بیاری کی حالت مین کم ، مبیح کے و تازه دم بونے کی صورت میں ہم اپنے خیالات برِشام کی برنسبت زیا دہ قدرت و کھتے ہیں ، مان <del>زا</del>

روزہ کی حالت میں برنسبت پرخوری کے ،لکین کیا ان اختلافات کی بخبر تحربہ کے ہم کوئی اور آفید كرسكتے بين المذاباً وكدوه قوت كهان ب، بس سع علم وشعور كے بم مرعی بين إكيا رح يا او یا دونون کے اندرکو کی ایم مخفی شین یا اجزا کی مفوص ساخت نہیں کا رفراہے ،جس بران <sup>کے</sup> افعال وانزات كا دار مدار ہے، اورجہ ہارے لئے قطعًا نامعلوم ہونے كى نبايرارا وه كى قوت يا زجي کويمي اينے بي برا رجبول و ما قابل فهم نیا دي ہے ۽ نفس اداده فومن كالقينيًا ايك اليافعل سع جس سعيم الهي طرح واقعت مين ليكن فعل کے سیجھنے ریتم اپنی ساری عقل اڑا دو. ہر نہاوے اس کو السط ملیط کر دکھیو، بیر بھی کیا تم کوا۔ نی ایسی قوت تخلیق کا کوئی نشان متاہے جس کے ذریعہ سے یہ لاشے سے ایک نیا تصور میلا كردتيات، اوركويا ايك امرِّن سے اپنے اس صافع كى داشركيداساكنا جائز مو) قدرت كالدكاتا خادتيا ہے جس نے فطرت كى رس كارنگ كائنات كونميت سے ہست كنا ہى؟ لهذا معلوم ہوا، کدارا دہ کے اندراس طرح کی کسی قوت کے علم وشعورسے ہم کوسون دور ہن کیو اس شعور کے لئے عبی کم از کم اتنا ہی قطعی تجرب در کا رتھا، خبنا ہا رے باس اس تقین کے لئے موجد ہے ، کہ ایسے عمیب وغرمیب متائج اراد ہ کے ایک معمولی فعل سے ظاہر بود ہاتے ہیں ، کسی عام طور پرلوگون کو فطرت کے مبین یا افتادہ اور ما نوس افعال کی توجیہ بین کیبی کو ٹی شوا تنين نظراتی د مثلاً جاری چيزون کا نيچ آجانا ، درختون کی باليدگی، حيوانات بن توالدونال یا غذا سے حبم کی پر ورش وغیرہ کے واقعات ؛ ملکہ و ہسمجھتے ہیں، کدان تمام صور توان میں ان کو کی برات خوداس قوت کاعلم واحساس ہے، جس کی نبایر یہ اپنے معلول کو مسلزم ہے، اور اللے فهو رِملول میں خطا کا امکان نہیں ، بات یہ ہے، کہ تجربہ یا عاد تب دراز کی وجہ سے ، اُن کے ذمن ایک ایدامیدان ور جان بیدام و ما تا سے اکر علت کے سامنے آتے ہی اس معلول

إنتيبر كالقين موجا تا ہے، جومعمولاً اس كے ساتھ يا ياگيا ہے، اور پیٹنل ہی سے مكن معلوم ہوتا ہو، ف له اس کے سواکد کی اور نتیجہ ظاہر ہوسکتا تھا، صرف اس صورت میں حبکہ غیر عمولی واقعات وحواد رونما ہوتے ہیں، مثلاً زلزلہ، وبا یا کوئی اوعجبیب وغریب بات، توالیتبران کی صحیح علت کا تپہرین لگنا،اور سجھ میں نہیں آنا، کہ ان کی توجیہ و تشریح کیے کیے اس سطل میں ٹیرکرلوگ علی العموم کسی آن و کھی صاحب عقل وارا دہ ذات کے قائل ہوجائے ہیں،اور سمجھتے میں کہ بی<sup>ن</sup>ا قالم جمہر ناگهانی واقعات اسی ذات کے پیداکر دہ ہیں ہمکین فلاسفہ کی باریک بین کٹے ہ کونظر آ باہے کہ روزمرہ کے معمولی واقعات کی پیداکرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم وْمَاقَائِلِ تَوْحِيدہے، جس طرح كه انتها ئى سے انتها ئى غير معمولى واقعات كى، اور مختلف اشيار مين باہم عور ريط ووابشگى ہے،اس کاعلم بم کو باکسی علاقہ لروم کے جانے بھی تجربہ سے عال ہواہے، جِنائجہ بہت سے فلاسفدائني عقل كومجورياتے بن، كد بلااستثناتام واقعات عالم كامبدراسى ذات كوقراردين جس كى طرف عوام صرف معجزات اور فوت الفطرت واقعات وعوادث كے فهور كومنوب ارتے ہیں، وعقل وذین کواٹ یا کی صرف انتہائی اور صلی علت ہی نہیں مانتے، ملکال مح نزدیک عالم فطرت کا مرواقعه براه راست صرف اسی عقل کامعلول ہے، وہ مدعی بین کون ومواقع جزون کوعام طور برعلل کے ام سے موسوم کیا جاتا ہے،ان کی حقیقت وراس صرف ان تع ت کی ہوتی ہے،جن برکوئی واقعہ ظا سرہوتاہے، ورنیکسی معلول کی واقعی و بالذات علت عالم فرطر ى كوئى قوت ننين ملكه كيك مستى برتركايه اراده سے كەفلان چنر يېشىد فلان حنركے ساتھ والبشر رہے، یہ کنے کی جگہ، کہ بلیر دکا ایک گیند دوس کواس قوت سے حرکت دیاہے، جیمانع فطرت نے اس بین و دلیت کی ہے، وہ یون تعبیر کرتے ہیں کرجب دو سراکیند سے عكرة بتراس موقع برخود خدا اینے اراد و فاص سے اس کو تحرک کر دیتا ہے، اور بیاراد و اُن عکرة باس موقع برخود خدا اپنے اراد و فاص سے اس کو تحرک کر دیتا ہے، اور بیاراد و اُن

عام قدانین کے مطابق ہوتا ہے جواس نے اپنی شیت سے کا منات برحکم فروائی کے لئے مقرار ر دیئے ہیں اسی طرح حب یہ فلاسفہ اپنی تحقیقات کو اور آ کے بڑھاتے ہیں تو ان برروشن موجاتا ہے، کرم طرح ہم اس قوت سے کمسر جابل ہن جس براجسام کے باہمی فعل وانفعال کا ارہے، اسی طرح ہم اس قوت سے بھی محض اوا قعت ہیں جس کی نیا پیفن جم پر یاحیفن برعل كرياسي ، ہم اينے حواس ياشعورك ذريعه ان مين سيكسى كي هي اللي وانتها أي علت كار أغ نهنين لكاسكتے، لهذا ووفون صور تون مين جبل ولا على كى كيسان تاركى سے قدرةً يه فلاسفه ايك سے: نیتجہ پر پہنچتے ہیں ،اوران کا دعویٰ ہے کہ رقرح وحبم کے اتحاد کی علت بھی برا ہ رانست خو وخدا ہی ان کے نز دیک آلات ص کا یہ کام نین ہوسک ، کدوہ برونی چزون سے شاتر موکر دیم میں احساسات بپداکرین، ملکه بیکام اس فادر طلق متی کاسے، جو باری صافع ہے، کوم وقت کسی عاسه مین ایک خاص قسم کی حرکت سپدا ہو تی ہے، توسین اسی موقع براس قادر مہتی کا ارادہ ذ مین ایک فاص طرح کا احساس بھی سیداکر دیتاہے ، علی بنداجب ہم اپنے اعضا کو جبش دیتے ہیں، تو یہ می خود ہارے ادادہ کے اندکسی قوت کی موجودگی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ سال میں خداہی اپنی مثیر سے جارے اس ارا دہ کی ہائید کرتا ہے (جو بجامے فوقعض لے بس اوراس حرکت کوخل کرویتا ہے جس کوغلطی سے ہم اپنی قوت و فعلیت کی جاشب منسوب کے ہیں، یہ فلاسفہ مہبین ہمین عظمر طابتے، ملکہ وہ اس علم کو تعیض او قات خو دِنفس کے باطنی افعال ک وسيع كرديتي بين بعينى ہارے خالص نفنى يا ذہنى افكا روخيالات تك كى اصليت اُك كے نز دیک اس کے سواکچے نہین کہ خدا کی طرن سے گویا وہ ایک طرح کا الهام ہوتے ہیں، ہم بالارادہ اپنے خیالات کوکسی خاص شے کی طرف منعطف کرتے ہیں ، اور اپنے تخیلہ میں کا تصور قائم كرتے ہين، تواس تصور كوخو د ہمارا ارا دہ نهين پيداكر تا، بلكہ وہي خلّا ق عالم خداء الكم

ہارے ذہن کے روبر وکر وتیا ہے،

غرض اس طرح ان فلاسفہ کے نزدیک ہر جزین بس خداہی خدا ہے، جتی کہ وہ صرف استے ہی برقانے نہیں رہتے، کہ کوئی جنر بلا ارادہ اللی کے وجو دین نہیں آتی اور نہی شے کو بے اسکی شیت کے کوئی قوت علی ہوتی ہے، بلکہ وہ ساری مخلوقات اور کا کا ات فطرت کوئی قوت علی مرحیٰ قوار دیتے ہیں ہا کہ خدابران کا موقوف ہونا زیادہ بالذات وصوس قدم کی قوت سے کمھیم محریٰ قوار دیتے ہیں ہا کہ خدابران کا موقوف ہونا زیادہ بالذات وصوس طور پر نظر آنے لگے، عالا نکہ اس طرح وہ ان صفاتِ اللیہ کی عظمت کو جن کی اس قدر ترجی وقعد کوئی کی اس قدر ترجی وقعد کوئی ہی ہونے کہ ہو ترکی کے قوت عطاکی ہے، بجائے اس کے کہ ہر جیزکو براہ کر اس نے اپنی کم درجہ مخلوقات کو بھی کچھ نے گچھ قوت عطاکی ہے، بجائے اس کے کہ ہر جیزکو براہ راست اپنے ہی ارادہ ہے بہارات ارہے، اور اس میں بہت زیادہ گھرت نظراتی ہے کہ کہ کہ ہوئی بیش بینی وعلی ہے باتھ عالم کا ایک ایسانظم ونسق قائم کر دے، جو فو دیخو دخشا وقد رت کوئی راکز تا رہے بجائے اس کے کہ ہران خود خالق اکم کواس کی استوادی کے لئے وخان شا

بڑے، اور اسی عظیم استان شین کے تام پرزے اس کو ندات خودہی جلانا بڑتے ہوان،
سکین اس نظریہ کی زیادہ فلسفیا ماطریقی برتر دید کے لئے امید ہے کہ فریل کی دوباتون
کا لحاظ کا فی ہوگا،

اولاً توجشفس ان في عقل استدلال كى كمزورى اوراس كے على ورمائى كى تأك حدود كى اوراس كے على ورمائى كى تأك حدود ك ورى اوراس كے على ورمائى كى تأك حدود كى است بورى طرح با خبرہ، بن سجمتا ہون كه اس كوعالمكير قوت اور سبتى مرتر كى بالذات كار فرماكى نظرية اتنا دليرا فد محلوم ہوگا ، جس سے وہ كسى طرح نشفى نهين حال كرسك، جوسلسلة ولائل ال نظرية كسب بم كو مہني باہم اس امركا اگر قطبى تان فلاية كن فرد بردست شبه صرور باتى د مبيكا، كه ان دلائل نے بم كو بارسے حدود فرم سے اوراكردين ملين توز بردست شبه صرور باتى د مبيكا، كه ان دلائل نے بم كو بارسے حدود فرم سے اوراكردين م

ج کی بدولت ہم ایسے غیر معولی نتائج پر جا بہنچتے ہیں جوروز مرہ کی زندگی وتجرب کے محافظ سے مراسرستبود بین کیونکداس نظریه کی انتها یک پینچنے سے بہت سپیلے ہی ہمطلیم ہوش را کی دیا سراسرستبود بین کیونکداس نظریہ کی انتہا یک پینچنے سے بہت سپیلے ہی ہمطلیم ہوش را کی دیا مین وافل ہوجاتے ہیں، ہما ن مینچکر نہ ہم کو اپنی حجت و دلیل کے عام اصول پراعما رکاحق ہم ہو ہے، اور نہ عام زندگی کے طنیات و تعثیلات سے سند کیری حاسمتی ہے ، اس تھا ہ گرائی کے ناز كے لئے، ہارے بيا نہ كے خطوط بالكل أكا في بين، اور كو اپنا دل خوش كرنے كے لئے ہم ماسمجف ی کوشش کرین، کہ میان بھی ہما رے استدلال کا ہم قدم ایک طرح کے فلن وتجربہ کی رہنمانی يراب ، اجم س كانتين ركف عالب كرحب ال تعم كي خيالي تجرير كوجم اليه ماكل برهيا رناچا ہتے ہیں، جوسرے سے تجربہ کی مدی سے باہر بن ، تو عیراس کی کوئی قوت وسند نمین رہجاتی بیکن اس بحث کا آگے جل کر پھر کسی قدر موقع تکلیگا، ناتي، يه نظريون دلاك يرمني ب، ون مين مجمكوكوكي وزن نمين نظراتا، يه سيح بي كم ہم بالی نہین جانتے کراجام ایک دوسرے برکیونکر عل کرتے ہیں،ان کے اندرکسی و یا از کی کا ہونا ہارے لئے قطعًا نا قابلِ فھم ہے بھین کی باکل اس طرح بم اس اس جهی نا واقعت محض ننین بین ، که روح ، چاہیے وہ روحِ برتر ہی کیو <sup>ن</sup> نہ ہواجہم یا خود اینے اوپر کیے اور کس قرت سے مل کرتی ہے؟ خداراتم ہی تباؤکہ ہم اس قوت کا تصور کمان سے حال لرتے ہیں بخود ہارے اندر تواس کا کوئی احساس و شور موجو دنہیں ، نہم ہتی سرتر کی ذات صفات کاکوئی تصور رکھتے ہیں، بجزال کے کہ خود اپنے افعالِ نفس پرغور وفکرسے جو کھیا گی سنبت قیاس کریس کریل امدااگر عاری لاعلی کسی شے سے ایخار کی معقول وجر ہو، تو ہم ستی م اندر کسی قوت کے وجودے اس طرح اسخار کردے سکتے ہیں جس طرح کوکٹیف کیے تھے۔ اندر کسی قوت کے وجودے اس طرح اسخار کردے سکتے ہیں جس طرح کوکٹیف

ا و ہ کے اندر کیونکد دونون کی فعلیت وعل کے سمجھنے سے ہم کمیان قاصر بن ایک جم کی عرب سے دوسرے جم میں حرکت کا بیدا ہونا کیا اس سے زیادہ عیار نفیم ہے، حبّنا کہ ارادہ ی حبم کانتھ ک ہوجانا ؟ عزض ہا راعلم جو کچیہ ہے وہ صرف یہ ہے ، کہ قبل کی تا ریکی دونون فورف له قوت جود دانین جن قوت کی نبا پرکوئی جم اس وقت کے علی عالہ باقی رہما ہی جب کک کوئی نیا خارج سباب مالت كونه بدل دے، منتلاً ساكن بوتوساكن رہريكا اورتحرك بوتوستحرك م ) حبكا فلسفه مجديده بين اس قدر ذكر آنا بوا و جوما و ه بن موجو و خیال کیما تی ہو اس بر لوری بحث کی میما *صفر ورت ن*مین، تجربے سے ہم کو آن معلوم ہجز کدا کیس<sup>ا</sup> کن مہم جم ان وقت كك برابرسكون ياحركت من كاحالت مين رمبًا مي حيتبك كوني تياسب اس هالت كونر برل يسع أورم مرفوع اپنے دفع کرنے والے جم سے اسی قدر حرکت حال کرنا ہوجنی کرخو داسکو حال ہی یہ تجربہ کے واقعات ہمیں: باتى جب بم ان كو توتِ ذاتى سے موسوم كرتے مين تواس تىميە سے كى بےص وحركت قوت كا الهار مہيں مقصود بِةِنا، بكرمون ان واقعات كوتعبركر فامقصود مهة المحر إلكل الى طرح، جيدا كمنش فقل سے ايك خاص قيم كے فعا وانزات مقصود مویتے ہیں، ندکه آس کی قوتِ فاعله کا علمو تصورہ نیوٹن کا مدعا ہرگزینیس تھا، کہ و عللِ نانیہ کوہرطرے کی قوت یا ازجی سے محردم کر دے ،اگرچہ اس کے بعض اتباع نے اکی شدستے یہ نظریہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو، ملکوا فسنى عِظْم نے تواب عالمكيرة اوكنش كى تشريح كے ك، كي الله كا وجده الم كوكوك احتیا گاا*س کی چنیت محض ایک فرض* کی قرار وسی ہے جس پر بلا مزید اختیا رات کے اس نے اصرار منیں کی ہوا فریجار نے صداکی عالمکیر اور کا من فعلیت کا نظرے گائم کی بیکن ہیں برا طرز منیں کی ہمید اِنش اورو نگر تباع دیجارٹ نے اسی بیاج سارے فلسفه کی بنیاد رکھی، گرانگنستان میں آئی کوئی سند نہیں بلتی ، کلاکٹ، کلاکٹ، ورکڈررتھ نے تواسکی جان انتفا ت ی، ملکتام تریه انا بوکه ماده مین ایک حقیقی قرت موجود بو، گوه کسی اور قوت سے ماخوذ اور اس کے ماتحت سمی ، بھر محج مین نمین آنا، كرموجوده على الليات مين يفظريه كيسيس كيا،

## فصل۔ ۲

دلیل کاسد البهت دراز بودیکا،اب آل کے نتیج پر سینے میں جاری کرنی جا ہے اوت یا لزوم و حب کا تصوّر جن جن مکن ما خذہ سے حال ہوسکتا تھا ،ان سب کوہم نے ایک ایک کر حیان ڈالابکین بےنتیجہ جس سےمعلوم ہوا، کا تنها ئی دقیقہ رسی کے با وجو دہم افعالِ جم کی حز ٹی مثا کے اندراس سے زیاد و کھیمنین منکشف کرسکتے کہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر ہو ہاہے، باتی یہ جاننے سے ہم قطعًا قاصر ہن، کے علت اپنے معلول برکس قدت یا طاقت کے ذریعہ سے عل كرتى ہے، ياان دونون بين كي ازوم و واللكي ہے، بعينه مهى دشوارى اس وقت مجى بيتي آتى ہے، حب ہم نفس کے اُن افعال پرغور کرتے ہیں، جوجم برعل کرتے ہیں، جمان یہ تو تطرآ آ ہے ' كداراده كے بعد اعضا عظم مين حركت بيداموجاتى ہے بكين استعلق يا قوت كاتية نمين چلتا، جوان دونون كووائبته كئي موت بير، ياجكي نبايراداد ونفس سے حركت اعضاكا معلول یانتیجه وجود ندیر بوتا ہے، اسی طرح نفس کوخود اپنے اندرونی افعال وتقورات پر جو تقرف ماں ہے،اس کی حقیقت مجبی مجبول ہے،غرض فطرت کاساراکار فاند جان ارو، مگرواتیکی ولز**وم** کی ایک مثال بھی اہیی نہین لمتی جو ہاری عقل مین اسکتی ہوء تمام واقعات ایک دوسر سے بالکل منفصل وعلی و معلوم موتے ہیں، بلاشبہ ایک واقعدد وسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے ، ميكن ان كے بيج مين مم كوكوئى بندش طلق نمين نظراتى، وه طحق معدوم ہوتے ہيں، كيكن مراوبط سنین اور چونکه تم کسی این شے کا تصور نہیں قائم کر سکتے ، جونکسی حواس فا ہری کے سامنے ائی ہ<sup>و،</sup> مذكو ئى باطنى احساس اس كام موامو ،اس كئ لازى نتيجه ير كفات ب كر قوت يارا لبطركا بم كوسر

ے کے کئی تصور منین ہوسک ،اور میرالفاظ محض بے معنی ہیں ،خواہ ان کا استعمال فلسفہ کے استدلالا مین بویاروزم و کی زندگی مین، مگراس تیجرے بیخ کا اب می ایک طریقیا ورایک ما غذابیا باقی ہے جس کی ہم نے جا ني منين كى ہے، حيب كوئى شے يكوئى وا تھ سائے آنا ہے، تو ياہے ہم اس يرمننى عقل و ذ بانت صرف کردیں، مگر بلاسابق تجربہ کے یہ معادم کر اکو منی قیاس کر انھی امکن ہے کہ اس ے كي نتيج ظاہر وكك ، نداس عورت بن اپني مني دين كويم فوداس شے سے آگے يجاسكتے بن ا جوبرا و راست ما فطر یا حواس کے روبر وموج وہ بنکداگر ایس مرتبہ ہم یہ و کھی لین کہ فلان واقعه فلان کے بعد ظاہر ہوتا ہے، حب بھی صرف ایک شال بانجر بُر کلید قائم کرنے کیلئے ك فى نىين بوسك ،كيونكمرف كى ايك تجربيد، وإسى و،كتابى تقيم ليني كيون نرمهو، سارے علی فطرت برحکم لگا ونیا، ایک نا قابلِ معافی بیبا کی ہوگی ایکن حب ایک صنعت کا کوئی واقعہ پہیشہ اور ہرمتال بین دوسری صنف کے کسی واقعہ کے ساتھ طحق ملتاہے، تو پھر

کوئی واقعہ ہمیشہ اور ہر شال بین دوسری منف کے کئی واقعہ کے ساتھ کھی ماہ ہے، تو بھر
ایک کے ظہر سے دوسرے کی بیٹین گوئی بین ہم ذراعی نہیں ہچکیا تے، نداس تجربی استدالال
سے کام لینے میں کچشش و بنج ہوتا ہے، جو کئی امرواقعی کے متلق علم کا واحد ذریعہ ہے، دوصنف
کے واقعات میں اس متر تجر بُر الحاق کے بعد ایک واقعہ کو ہم علّت کنے لگتے ہیں، اور دوسر
کومعلول ، اور ذوش کر لیتے ہیں، کدان میں باہم کچھ نہ کچھ ربط ہے، ایک کے اندر کوئی نہ کوئی وقت مینی ہے، جس سے یہ دوسرے کو، بلا امکان خطا برابر بیداکر تا رہتا ہے، اور جو تو تی تن ازم وانتہائی تطعیت کے ساتھ اس پر عامل ہے،

ن نے سے پیدا ہوتا ہے، جن مین ایک واقعہ دوسرے سے برابر محق رہا ہے ہیکن ان مثالو كى كثرت سے كوئى بيى مختلف اورنئى بات نتين بائتة اجاتى، جرايك شال ين ندلتى جو، بجزاس کے کہ مکیسا ن جزئیات کے بار باراعا دہ و تکرارسے عاوۃ ذہن ایک واقعہ کے طور ہے دوسرے کا جدمعو لُاس کے ساتھ رہاہے ،متو قع نبایّا ہے ،اورتقین ہوجا ہاہے کہ اس بهدوه مي وجوومين آئے گا، لهذائي ارتباط جرم اپنے ذمن مين محسوس كرتے بين بين خيل كا ایک واقعہ سے برنباہے ماوت ووسرے کی طرن منتقل ہوجانا، وہ احباس یاارتسام ہے، جس سے ہم قوت یا رابطه ضروری کا تصور قائم کرتے ہیں ، بس اس سے زیادہ اور کچے نہیں ہوتا ، ہرسماوے الی طرح الٹ بلٹ کر دیکھ او، اس انتقال ذہن کے علادہ تم کو کوئی اوراس یا ا خذتعور قوت کے لئے نہیں مل سکتا ہیں انتقال ذہن وہ سارافرق ہے جب کی نبایہ مہت سی مثالون سے از وم کا وہ تصورہ کل کرتے ہیں، جو صرف ایک مثال سے کسی طرح نہیں صل ہوسکتا ہملی مرتبہ جب ادی نے دکھا ہوگا کہ درفع سے حرکت بیدا ہوئی شلاً ملیرڈ کے دوگلیندو کے مکرانے سے تو وہ بی مکم مرکز نہیں لگاسک تھا، کہ ان بین سے ایک واقعہ دوسرے سے لڑا والبتهي ، بلكه فقط آنا كه مكتا تهاكه اس كے ساتھ الحاق ركھتاہے ، بكين حب وه اس طرح کی متعدو شالین دیکھتا ہے، تو بھر دونون کی بہی واتبگی کا فتدیٰ صادر کر دتیاہے، بھرآخر وہ کیا تغیرے جس نے والبگی کا یہ نیا تصور میدا کردیا جاس کے سواکی منین ، کداب وہ اپنے تخیلہ بن ان واقعات کو باہم والبتہ محسوس کرنے لگاہے ، اور ایک کے ظاہر ہونے سے دوسرے کی بیتین گونی کرسکتا ہے ، لمذاحب بھر کتے ہین کدایک شے دوسری سے والبتہ ہے ، تومراد ص یہ ہوتی ہے، کہ ہمارے دماغ اِمتخلید میں اضون نے اسی وانتگی حال کرلی ہے ہیں کی بنا پرا سے دوسری کا وجود ہم متنبط کرتے ہن ، گویہ استنباط کسی حد کک عجیب غریب سمی ، اہم کانی

شهادت برصرورمنی ہے،اور اپنی عقل و فہم سے کسی عام بے اعتباری، یا ہر حبرید و غیر معولی بات بیت کے متعلق ارتیا بانہ نذ بذب سے بیشهادت کمزور نہیں ہوسکتی، کوئی شے ایسے تبائج سے زیا دوارتیا یا تشکیک کی مویر نہیں ہوسکتی، جن سے انسانی عقل وصلاحیت کی کمزوری اور اسائی کا را ز

ہ من ہو، ہو ہو۔ زیر بجٹ سُلدسے بڑھ کو ہماری عقل وقعم کی جیرت انگیز کمزوری کی اور کونسی مثال بنیں کیجائنتی ہے ، کیونکہ علائق ہشیا میں اگر کسی علاقہ کا کما حقہ جانتا ہما رے گئے از بس اہم ہے ، قودہ

یقیناً علاقہ علت و معلول ہے، واقع ت یا موجودات سے متعلق ہارے سارے استدلالا اسی علاقہ برموقون بین، مرف بھی ایک فرنیہ ہے جس کی بدولت ہم اُن چنرون برکوئی تقینی کا کھا سکتے ہیں، جو حافظ یا حواس سے دور ہیں، تمام علوم کی املی غرض و غایت فقط ہیں ہے' کے علل واسباب کے علم سے آیندہ کے واقعات کو قالوا ورانفسبا طابین لایا جائے ، اسی سلئے ہار

تام فکر وتحقیق بهد وقت ای علاقد برمصرون رستی ہے، با این بهداس کی نسبت ہا رہے تصورات اتنے اقص بین کر بجز خید خارجی اوسطی باتین بیان کر دینے کے علت کی قیمے تعرفین

بعد دوسری چنرظاہر ہوتی ہے، اور تمام وہ حبرین جو بہلی سے ماتل ہیں، اُن کے بعد ہیشائی ہی جیزین دہود میں اُتی ہیں، جو دوسری سے ماتل ہوتی ہیں، یا بالفاظ دیگر اون کو کہ اگر

سہلی چیز نے بائی جائے تو دوسری کبھی نہ پائی جائے گئ اسی طرح ایک دوسر اتجربہ یہ ہے، کہ عنست کے سامنے اسے اسے جاکے عنست کے سامنے اسے مادت کی نباید ذہن ہمیشہ تصور معلول کی طرف دوڑ جاتا ہے جبکے

مطابق علّت کی عم ایک در تعربین برسکتے ہیں کہ علّت ام ہوا یک چنر کے بعدد وسری کے

اس طرح فلا سربونے کا کہ میلی کے خلورے مہینہ دوسری کا خیال آجائے ،گوید دو نو ن تعفیل ايے مالات سے ماخوذ ہون ، جونفس علت سے فاہرج ہن، تاہم ہارے باس اس كاكوئى جا شین، نریم علت کی کوئی اور ایسی کامل تر تعرفیف کرسکتے مین جس سے اس کے اندرکسی ایسی شی کا رغ مل جائے ، جواس میں اور علول میں موحبِ ربط ہے ، اس ربط کا ہم کو مطلقاً کوئی تصور سے سرع مل جائے ، جواس میں اور علول میں موحبِ ربط ہے ، اس ربط کا ہم کو مطلقاً کوئی تصور سے بله حب بم اس كوماننا چاہتے مین، توصاف طور پر پیھی منین جانتے، كد كيا جاننا چاہتے مین، شلاً ہم کتے ہیں، که فلان تارکی رزش اس فلان اواز کی علت ہے، لیکن اس سے ہاری مراد کیا ہوتی ہے ? یا تو بیک اس ارزش کے بعدیہ آواز فاہر ہوتی ہے، اوراس طرح کی تام ارزشون کے بعد ہیشہ اسی طرح کی آ وازین ظاہر ہوتی رہی ہیں''، ایمیریہ کہ اس لازش کے بعدیہ آواز ظاہر ہوتی ہجا اورایک کے ظور کے ساتھ ہی ذہن فور ا دوسری کے احساس کامتوقع ہو جاتا ہے،اوراس کا تصور بیدا کر لیتا ہے ، علا قائلت و معلول بر کجٹ کی بس میں دورا ہیں ہیں،ان کے ما درا ہم کھھ نهین *جانتے*،

له ان تشریحات و تعرفیات کے مطابق قوت کو تصور مجی ہی قدرا ضافی قراریا ہے، جنا کہ علت کا ہجرا اور دو نوک کی معلول، یا ایک ایسے واقعہ کے ساتھ نسبت رکھے ہیں، جوان کے ساتھ برابر محق رہا ہے، جبہ ہم کی جنری ہی خوات سے بحث کرتے ہیں، جوان کے ساتھ برابر محق رہا ہے، ترجم ہی صالت کو اس حالت سے بحث کرتے ہیں، اور اس کی معلول کی کمیت یا کیفیت شعین کیا تی ہے، ترجم ہی صالت کو اس خوات کے بین اگر نفس قوت کا انجو کو کی قوت کتے ہیں، اور اس کی ایش کر لیتے ہی دو مرے پیانہ کے کیون محتاج ہوتے کہ محتو کے جم کی قوت کے مطابق ہوتی ہوتی ہے، اس کے تصفیہ کے لئے خود قوت ہی کی بیایش کر لیجاتی، اور اس کے انفاظ افرات کا سادی و نامسادی او قات میں مواز نہ ذکر ان بڑتا، باتی رہا قوت طاقت انرجی وغیرہ کے انفاظ افراد دور مرد مین کڑت سے استعال ہونا، تو ہواس بات کی کوئی دیں بنین کر ہم علت و معلول کے باجی ربطیا

اس باب کاخلاصرُ بجست به تخلا، که مرتصور کسی سابق ارتسام یا احساس کی نقل و شبح موتا برا اورجهان كوئى ارتسام مذمل سكے بقين كرلىنيا جائے، كەكوئى تصوّر بھى منين يا يا جاسكتا، افعالض وحبم میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جر تنها اپنی ذات سے قوت بارا بطر صروری کا کو ٹی ایسام بیدا کرسکتی مو، اس سلے لاز گا ان کو کی تصور محی حکن نهاین دسکین حبب بهست سی متحد انفعل مثا نفرے گذرتی میں ادرا کی قیم کی مینرون سے بیشہ ایک ہی قیم کا تیجہ نخل سے توطلت اور رابطه یا لزوم کاخیا ل بیدا موزانمروع مرتباهه، اوراب بهم ایک شننه احساس یا ارتسام کاا در آ لرنے لگتے ہین ہینی ذہن یا تخیل مین اُن دوچیزون کے مابین ایک عادی را بطر محسوس ہونے ہونے لگتا ہے اجن مین سے ایک علی العموم دوسری کے بعد ظاہر ہوتی رہی ہے اہی ذمنی یا باطن احماس اس تفور کی اصل ہے ،جس کی جنجو مین ہم سرگردان تھے ،اس لئے کرجب ماتصور دىقىدەن شەمۇرى اصول دانتىكىسى دا تىف مىن ، ياس امركى انتىائى توجىيە كرسكى بىن كدايك شىڭ دوسرى كوكىيەن بِيداكر تى بيد ان الفافة كوعام طور سے منابت ست اورمبم و ناحا ث عنیٰ میں استعمال کیا جا اُ ہے ، کوئی جانور کسی شے کو بغیراصاس مدوجد کے حرکت بنیں دے سکتا، خرب کوئی دوسری بیزاس سے اکر کرائی جو تو ہیں کے اثر وصد سے کو موس ك بغيرره سكة ب، يراحساسات جوتامتر حيواني بين اورجن سيهم قياسًا كوني تيج بنين بني ل سكة ، ان كوغلطي س ب جان چنرون من فرف كريية بن اور سجية بن كدير حب كسى في سه متصادم بوتى بن، تواسى قىم كالصات انكي زرجي پيداموتيمن القي رمن وه قرتين حنين ال طرح ايك دوسرك كرحركت دين كالفورسين شامل مو ان میں ہم مرت بس الی ق واتصال کو ملحوظ رکھتے ہیں، جروووا قعات کے مابین برابر مهارے تخربہ بین آبار ہاہے ا ادرجونكران كقورات من عاوة أيك أثلاث بيداموما آب اسك ادانستهم المالان كوخود أفى ین موجو و فرص کر لیتے بین ،کیونکریہ بالکل قدرتی امرہے ،کیکس شفے سے جواحداس ہمارے اندر میدا ہو،اس کو بم خوداس في بن موجود سجحة بين،

| کی شال واحدسے نہیں بلکہ ایک ہی طرح کی متعدد مثالون سے بیدا ہو تاہے، تو ضرور ہوا، کہ            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يرسي ايي شفير مني موجو كثير كو واحدس حداكرتى ہے اور بير حداكر سنے والى يا ما برالا متياز شے    |
| صرف وہی عادی رابط یا ذہنی انتقال ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی ہر کا ظاسے تمام افرا <sup>د</sup> |
| ساوی ہوتے ہیں، بلیرد کے ایک گیند کے تصاوم سے دوسرے مین حرکت بیدا مونے                          |
| کاجد واقد مثلاً اس وقت جارے پشی نظرہے، یہ اس قیم کے اس واقعہ سے اور ہرطرح باکل                 |
| مانل ہے، جربیلے سبل بیش آیا تھا، مجزاس کے کہیلی دفعہ ایک کے تصادم سے دوسرے                     |
| کی حرکت کا ہم استنبا دانمین کرسکتے تھے ،اوراب بہت سے کمیان تجربات کے بعد کرکے                  |
| ہیں، میں نمین جاتا کہ اس کتا ب کے پڑھنے والون کی سجھیں یہ ولیل آگئی ہوگی بانمیس،               |
| كىكن اگرخملف الفاظ يا تعبيات سے اس كوين اورطول دون، تو انديشہ ہے كەزيادہ بيچيا يا              |
| اورگفاک بن بدا برگا، تام تجریدی استدلالات بن اسلی نقطهٔ نظر ایک بی بوتا ہے، اگر                |
| خوش متى ساس كويم نے بإليا تو ضاحتِ الفاظ كے بجاب مقصو و بحث كو آ كے برا ال                     |
| عِ اسْعُ، اسى نقطهُ نظر مُكِ بينجِ كى مم كوكوش كرنى عابهُ ، باقى خطاب كى كل افتانيا ن ا        |
| مباحث کے لئے محفوظ رکھنی چاسئین جوان کے لئے زیادہ موزون میں،                                   |
|                                                                                                |
| ·-·-·-·                                                                                        |



جوساً مل حکمت و فلسفه کی ابتدار ہی ہے، بنایت شدومد کے ساتھ معرض بجث

مِن ہِن، ان کی نسبت کم از کم اتنی تو قع بجاطور پر کیجاسکتی تھی، کہ جن افاظ واصطلاحات سے ان میں ہونے ہوئے ہوئے ، اور تاریخ فلسفہ کا ان میں کام بڑتا ہے، ان کے معنی تو ہمرہ ال تعین و تنفق علید ہو چکے ہوئے ، اور تاریخ فلسفہ کی کو نہرار سالہ مدت میں جاری تحقیقات الفاظ سے گذر کر اسل موضوع تک یقینًا ہمنے کی کو نکہ یہ نہایت صاحب میں ہوتا ہے، کہ پہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ پہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ پہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ پہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ پہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ بہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے، کہ بہلے ان مطلحات کی میچے صحبے تعرفی ہوتا ہے۔ ان مال میں استعمال ہوتے ہوتا ہے۔ ان مال کے بعد واقعہ بالحل ہیں استعمال ہوتے ہوتا ہے۔ مال کے بعد واقعہ بالحل ہیں توقع کے خالات

اور ہر فرلق کے ذہن مین زیر بحبث اصطلاحات کے معنی کا تصور دوسرے سے مختلف سے ا

اس کئے کہ جب ہڑخص کی ذہنی قرنین قدرہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں ، (ور زکسی شے پراہ

بحث واستدلال حاقت ہی تو بھریہ نامکن تھا، کداصطلاحات کے ایک ہی معنی سمھنے کے با وجدوا یک ہی موضوع کے متعلق ہنی مرت کک اختلات ِ اَرا با تی رہمّا خصوصًا حب َ اپنِ مین تبا دلهٔ خیالات ہو تا رہرا ہے، اور ہر فریق اپنے مدھابل کو زیر کرنے کے لئے نئے دلا كى حتجرين موضوع بحث كو مرسيوس الث مليث كروكيتا ہے، البته يوسى م كاركوك الي سائل كى تحبث بين يرط بائين ، جوانسان كى رسا كى سے قطعًا با ہر بني ، شلّا أغاز كأنبات ، عالم ۔ وجانیات، یا نظام زمنی کی حقیقت کے سوالات ، توبے شکب ہوا کے نامینے مین عمرین گذر جأنگی، ا در کو نی شعین متیم نه تخلیگا ، لیکن اگر روز انه کی زندگی اور عمو لی تجربه کا کوئی مسکه اتنی طویل مدت سے غیر فعیل طاآتا ہے، تواس کی وجد محراصطلاحات وتبیرات کے اہمام و اہمال کے اور کھوندین ہوسکتی، ج فریقین کے خیالات کو ایک نقط پرنمین آنے دتیا، کیو بھر ہر فرنق موضوع بحث کا ایک الگ تصور رکھتا ہے ، مئل جبروقدر جس مصديون سے جھگڑاہے ، اس كى يى نوعيت ہے ، حتى كه اگر من غلطى منين كرر بإ بهون ، تو نظرات كا ، كداس مئله كے شعلق فى الحقيقت عالم وجا بل سب كى رائے بیشہ ایک ہی رہی ہے، اور خید فابل فهم تعریفیات کی مدوسے سارا جھکڑا وم مجرین چکا یا جاسکتا تھا، مین ماتا ہون، کہ اس خبگ کو ہر فرنق نے آتنا طول دیا ہے ،اور فلاسفہ میتطل ی بھول تعلیون میں جانچینے ہیں، کراگراب کوئی فہیدہ آومی اسی بحث کے تصفیہ کا دعویٰ جسسے نداس کوعلم افزائی کی توقع باتی رہی ہو،اور ند دلیسی کی، ایک کان سے سنگردوسر سے اڑا دے تو یہ کچھ خیرت کی بات نہ ہوگی، لین بہان اس کے متعلق جس نوعیت کی دلی بین کرتی ہے، امیدہ، که وه از سرنو توج کو حال کرسکے گی ، کیونکہ اس مین فی الجلم محمد حدیث ہے، نیز فیصیلۂ نزاع کی اس سے ایک حد مک امید نبدهتی ہے، اورکسی بیجیدہ یا گنجاک شعرال

سے پرشانی واغ کافوت نہیں ہے،

اسی بنا پرامیدہے کہ میں بیٹا بت کرسکونگا، کہ اگر جبرو قدر کے الفاظ کوئی قابلِ فہم عنی رکھتے ہیں توان دونون نظرلوین پر ہمشہ اور منترض کا اتفاق رباہے، اور یہ ساری جُنگ محض

لفظى الجما وب، يبله بم نظرية جركوسية بن،

یہ عام طور پرستم ہے، کہ ہا دہ کے تام افعال ایک وجو تی قوت پر مبنی ہوتے ہیں اور کا کتا تِ فطرت کا ہرمعلول اپنی اپنی علّت کی قوت کا اِس طرح پا بند ہوتا ہے، کہ اس کے نین

سوااس سے کوئی اور معلول فل ہر ہی ہنین ہوسکتاتھا ، ہر حرکت کا درجہ اور اس کی جست قوام فطرت نے ایسے اٹل طریقہ سے متعین کردی ہے ، کہ دو حمون کے تصادم سے حتنی اور جس

جت مین حرکت بیدا بو تی ہے، اس مین ایک فره کی کمی دمینی یا فرق کا مونا اس سے زیا

آسان نہیں ہے، جنن کراس تھادم سے کسی جاندار مخد ت کا بیدا ہوجانا، لنذا اگر ہم جبر یا وجہ۔ کا ٹھیک ٹھیک تصور قائم کرنا اور اس کے محیم عنی سمجھنا جا ہتے ہیں، توہم کوسو جنا جا ہے کہ

افعالِ ا ده کے متعلق وجوب کا یہ تصورہا رہے اندرکھان سے اورکیو کر میداہوا ہے،

اگر تا شاگا ہو فطرت کا ہر نظارہ برابراس طرح بدنتار ہتا، کہ اس کے دو واقعات باہم کوئی ماملت نہ ہوتی، ملکہ ہرواقعہ اپنی حگہ پرتجہ پات سا نقہ کے لحاظ سے بالکل نیا اور اُلو

با ہم اوی عاممت ماہوی، مبلد ہر واقعہ اپنی حلبہ بر بحربات سالبہ سے محاط سے بائٹس میا اور او ہو گا، تو اس صورت مین فل ہرہے کہ ہم وجو ب یا اشیا مین باہمی واسکی کا قطعاً کو کی تصور نہ

قائم کرسکتے ،اس حالت میں ہم صرف اتنا کہ سکتے، کہ ایک واقعہ دوسرے کے بجد ظاہر ہوا ہے، ندید کہ اس سے بیدا ہواہے، علت ومعلول کا علاقہ نوع انسان کے لئے ایک

له وجب العزورت ،جریازوم ان تام الفافاس حب موقع انگرزی کے ایک بی تفظر NECE S SiTY)

كامفوم اواكياكيات، م

باكل امعلوم تن موتى، افعال نطرت سيمتعلق استنباط داستدلال كاسر السية مرقا، اور مرت حواس یا ما فظم کے ذریعہ سے عفل کسی جزئی واقعہ کا علم بوسکنا ادریس، امذا معلوم ہوا کہ دجو وتعلیل کا تصورته متراس کمیانی و ماتلت سے عامل ہوتا ہے، جرمختت افعال فطرت بین مجم نظراتی ہے، جان ایک طرح کی حزین ہمیشہ ایک دوسرے سے محق متی ہن، اور ذہن برنباے ما دت دیک کے طورسے دو سرے کومتنبط کرنے برمضطر بوما آہے ، بس میں دو باتین بن جن پراس سارے دعوب وضرورت کا دار مدارے ،جب کو یم اوہ کی طرف نسونہ رتے ہین، باقی کیسان چیزون کے متمرالحاق، اور اس الحاق سے لازی طور پرایک دو سر كے استنباط كے اورا وجرب يا وائلى كائم كوئى اورتعيز نهين ركھے ، اس سے اگر معدوم ہو جائے کہ تام نبی نوع انسان کاس براتفاق ہے، کہ یہ دونون باتین آدمی کے ادادی اعال اور افعال وائن مین می یائی جاتی ہیں، قریر آہے آب میمی ماننا پڑے گا، کہ تام دنیا جبرمت پر شفق ہے، اور اب تک اس کے بارے بین جو حباک بر رمی و و محف اس کے تھی کہ ایک دوسرے کے مفہوم کونمین سمجھا تھا، میلی شے بینی مکیان واقعات کا بمیشه طحق مونا، اس کی نسبت مم حسب ذیل امورسے انیا اطمینان کرسکتے ہیں، یہ تام دنیا مانتی ہے، کہ ہر قوم اور ہرزمانے میں، انسان کے افعال مِن مَرِبَّى يا ئى جاتى ہے، اور اصولى طور پر فطرتِ انسانى برابرا كے بى نہج برعل كرتى ہے، ایک طرح کے محرکات سے بہشرایک ہی طرح کے افعال ظاہر ہوتے ہیں محبت نفس حوصله، حرص، غرور، دوستی، فیاضی، خدمت خلق: بهی حذبات مختلف مراتب کیساتھ ال<sup>مالک</sup> اورجاعت رسوسائشی) مین جیل کر آغاز عالم سے آج نک نوع انسان کے تام افعال وعز اُ ا مرحتم ہے بین، اگرتم نیز مانیون اور رومیون کے میلانات واحباسات اور طرز زندگی کو

جانا جاستے ہدتو فرانسینیون اور اگرزون کے مزاج وزندگی کا بھی طرح مطالعہ کرو، میرجن باتدن كان كى زندگى مين تم كومشا بده وقيهى زياده ترام يونان وردم مريمي صاوق آئين گى، اوراس میس مین بهست زیاد غلطی نه موگی، نوع انسان کی مید کمیزنگی سرز ماندمین اور سر حکیراس طرح قائم رہتی ہے، کداس حیثیت سے تاریخ ہم کوکسی جدید باعجیب وغربیب واقعہ کی اطلاع بین دے سکتی ، تاریخ کا صلی کام صرف یہ ہے ، کدانیانی فطرت کے کلی وعالمگیراصول معلوم کرتے كے لئے انسان كے تم مختلف حالات ومواقع كى تصوير بارسے سامنے كروس، اور اليا موا دبهیا کروے جس سے ہم اپنے مشا ہوات قائم کرسکین اورانسانی اعمال وافلاق کے مضبط مبا دی ہے آگاہ ہوسکین، لڑائیون، سازشون، فتنون، اور انقلابات کی *ارتخین درا ال*فتیار وتحربات کے وفاتر ہیں ،جن کی مدوسے علم اے سیاست یا فلاسفہ اخلاق اپنے اپنے علم کے امول تائم كرتے بين ، باكل اسى طرح جس طرح كرفلسفة طبعى كاكوئى عالم نبا آات ومعدنيات وغیرہ فارجی اجمام برتجر برکر کے ان کی طبیعت سے واقعیت بیداکر اسے بھی، یانی اور دیجر عناصر جن کی عنصر سیت کی ارسطه اور مبوقراطیل نے تحقیق کی تھی، دہ اس مٹی اور یا نی کے ب ساتھ جواج ہمارے سامنے ہے اس سے زیادہ ماثلت نہین رکھتے ہیں جتنی کہ وہ انسا جن کا پولیبیوس اور تاسیتوس نے ذکر کیا ہے ،ان لوگون کے ساتھ ماثلت رکھتے ہیں، جو أج كل دنيا يرحكم ان بين ، اً گرکوئی سیاح کسی دور دراز ماک سے وائیں ہوکر ایسے آ دمیون کا حال بیا ن کرے جوبم سے کلیتہ مختلف ہیں، شلاوہ حرص، حصلہ یا نتقام کے جذبات سے قطعًا باک ہیں وہ له پانوین مدی قبل میچ کا ایک یونانی حکیم حوطب کا بانی خیال کیا جا تاہے ، م علی بولیدیوس اورتاسيتوش دونون على الرُسّيب قديم بوناني اورٰرومي مورخ أين، م

دوسی، فیاضی اورخلن اللّٰد کی نفع رسانی کے لیے ونیا کی دیگر لذات سے مطلقًا فا اشناہیں ، تومجرد الیبی باتون کے بیان سے،اس سیاح کا کذب فلا سر ہوجائے گا، اور ہم اس کو اتنا ہی در و ملکو یقین کرنیگے ، جبنا کواس شخص کوجوع ائب مخلوقات کے قصے بیان کرے ، اور یہ کئے کو این کے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کا آو صا دھر آومی کا ہوتاہے ، اور آدھا گھوڑے کا، یا مین نے اسے جانور دیکھے میں ،جن کے سات سر ہوتے ہیں ،اسی طرح اگر کسی تاریخ کے کذب و در وغ کو نابت كرناب تواس سے بڑھ كركونى تشفى غش دليل منين مل سكتى، كديد دكھلايا جائے كدال مین کست مفرت بنتری این باین کی گئی بن ، جرعام فطرتِ بنتری کے سراسرفلات ہیں، کرشیوسکے جب سکندر کی فوق الفطرت شجاعت کا بیان کرتا ہے، کہ وہ تنِ تنها مجمع پر نوٹ یرا. تو اس کی صداقت ہی قدر شتبہ ہوجاتی ہے،جس قدر کراس کا سکنڈر کی فوق لفظر قوت کی بہت یہ دعوی مشتبہ ہے کہ تن تنها ہی اس نے اس مجمع کا مقابلہ تھی کیا ، حال میکم انسان کے محرکات واعالی نفس کی عالمگیر کیر گی کے عبی ہم اسی طرح قائل بین جس طرح کہ افعال جم کی کمیانی کے، میں وجب کرجم کے افعال وخواص کی طرح، فطرت بشری کے علم ان مجی جم لینے گذشتہ تجربات زندگی سے جن کو ہم نے سالها سال مین مختلف حالات و جاعات میں مکم عامل کیا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھی وفکری زندگی مین ان سے رہنا فی عامل کرتے بین ہی وہنائی کی بدولت، اُدمی کے افعال جرکات وسکنات اور آثار بشرہ سے ہماس کے اندرو محرکات ومیلانات تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھران محرکات ومیلانات کے علم سے آگ افعال کی توجیہ وتشریح کرسکتے ہیں، تجربہ کی وساطت سے مشاہرات کا جوذ خیرہ ہارے له ایک قدیم رومی مورخ، م

باس فراہم موجاتا ہے، دہ فطرتِ بشری کی سراغ رسانی کرتا ہے، اور اس کے سارے بھید ہم رکھول دتیا ہے جس کے بعد صرف تفنع اور ظاہری باتون سے ہم فریب نمین کھاتے اور مبرکی سًا نی محض نایشی معادم جونے مگتی ہے، اگر جو دیا تداری و نیکٹ نیتی کا واجبی لحاظ باقی ر ہتا ہے ، گروہ کی بل بے غرضی واٹیا رجس کی لن ترانیان بار ہسنی جاتی ہیں اس کی توقع عوام اناس سے توقط ماننین موتی.ان کے رہنما وُن مین میں اس کی مثالین شا ذہی ملتی ہیں، بلکسی طبقہ کے افراد میں بھی سے اسلامی سے ملتی ہیں بلکن اگر انسان کے افعال میں کیر نگی *کا سرے سے* تپہ زہوتا ،اورہا راہر تجرب دوسرے سے الگ اور بے تعلق ہوتا ، توفطر بشرى كے متعلق كوئى عام اصول قائم كرنا بالكل نامكن ہوتا ،اوركوئى تجربر عاہے تووہ كتنے ہى صحیح مشا بده برکیون ندمنی بوابجا مے خورکسی مصرت کا ند بوتا، بوٹر ساک ن بر مقابله ایک نوعرکے اینے کام میں کیون زیادہ ہوشیار سمجاجا باہے،صرف اسی لئے کھیتی پڑٹی، یا نی ا دھوی کاجواٹر میر ارہتا ہے، اس مین مکسانی یا ئی جاتی ہے جس سے بوڑھا مشاق کسا انی رہائی کے لئے اصول بنالتاہے، بااین ہماں سے یہ زسم لینا جا ہئے، کرانسان کے اعال وافعال کی یک رنگی اس مدتک پہنے جاتی ہے، کہ تام آ دمیون سے مکیسان حالات میں بہنیے کمیسان ہی افعال كا فهور ہوتاہے، ملكہ شخص كے تعفى يا انفرادى خصوصيات وخيالات كائل كانول لينا جاہے كيونكه بيي الل كيزنگي انسان كيامعني كارغا نه نطرت كي كسي چيزين بهي منين يا ئي هاتي مختلف اً دمیون کے اخلاق وما دات کے مطالعہ سے ، ہم کو مخلفت امول نبا نا پڑتے ہیں ، گراس اختلاف بن جي ايك فاص درج كي يكر كي وكيساني فانمريتي ہے ، مختلف اعصار ومالك كے لوگون كے عادات واطوار منرور فحتلف ہو تے بین ا

لیکن اسی اختلات سے ہم کویہ مکیان اصول معلوم ہو گاہے کہ رسم ورواج اوقیلیم د ترمیت کی دہ قو کیسی زمروست ہے، جو بھین ہی سے انسان کی سیرت کو ایک فاص سائنے میں وصال دتی ہے، کیا ذکور واناٹ بین سے ایک عنس کا طور وطریق دوسری سے متفا وسے نہین ہوتا ہے ۔ ی اس تفاوت کی بنا پریم اختلاتِ سرت کا وه متحداصول نمین قائم کرتے ، جرقدرت نے ا د وعنسون مین و دنعیت کر دیاہے، اور عب کو ان مین سے ہر عنس برابر قائم و محفوظ رکھتی ہے ؟ ئیا ایک بی تحف کے افعال کین سے بڑھا ہے مک کے محملف ایام بن بغامیت مختلف ہوتے ؛ سکن سی اختلات سے ہارے احساسات و میلانات کے تدریجی تغیر کے متعلق و اصول بھی قائم ہوتے ہیں جوانسانی عرکے مختلف ادوار میرحا وی ہوتے ہیں جس کوان عادا وخصائل تک میں یک گونہ ہم زنگی یا ئی جاتی ہے، جہ ہر فردیا بٹرخص کے ساتھ الگ الگ منق ہوتے ہیں، ور ذکستی خص سے واقفیت اوراس کے جا ل جان کے علم کی نبایر اس ا قا دِطِيع كا مِم كَتِهي عِي اندازه فه كريسكتے، نه آينده كے لئے اس كے شعلق ہم اپنا را ويہ شعين كريت مِن مانتا بون، كهم كو تعض اليسافعال عبى نظراً سكتة بن ، فو بطا بركسي معلوم محرك سے کوئی واسط نہیں رکھتے، اورجوعا دات واخلاق کے تام مقررہ احول سے مستنتی معلوم ہوتے ہیں بیکن ان فلا و و قاعدہ اور عیر معمولی افعال کی نسبت راے قائم کرنے کے لئے ہم کو دکینا جاہئے کوان غیر عمولی یا بے جواروا قنات کے بارے مین ہم کیا راے رکھتے ہیں : جواحبام خارجی کے افعال میں ہم کو نظراً تے ہیں، احبام میں بھی تمام علل ہمیشہ اپنے معمولی عالیا سے لی نہین نظراً تے، کیو تحدایک صناع، جب جان ما دہ پر تصرف کرتا ہے، اس کو تھی اپنے مقصد میں وہی ناکامی وہا بوسی میش اسکتی ہے ،جواکیک ملکی مربر کوعاقل وفہیم نسانون

كى رہنائى بن بنين أتى ب، عوام صرف فأبرريا تين،أن كوجان معلولات مين كوكى فرق واخلات نظراً! سمجھتے ہیں کہ ان کی علّت ہی کا کچھٹل مٹر انہین کبھی وہ انیاعل کرتی ہے، اور کبھی نہیں ، گو اس عل کے لئے کوئی مانع نہ موجود ہو، کیکن فلاسفہ یہ دیجھکر کہ کا ننات کی تقریبا ہر حیر من سے ایسے اصول ومیا دی نوشیدہ ہیں، جو غامیت بعد کی وجہ سے منہین نظرائے ، کم از کھرا سُر کا کی گنجانیں ضرور رکھتے ہیں کہ فرق معلولات کاسبب مکن ہے ، کھلت کی ہے را ہروی کے بجایے بعض مخفی موانع کی موجو د گی ہو، اورحب مزیدمشا ہدات اورزیادہ د قیقہ سنجی سے م معادم ہوتا ہے، کہ اختلاف معلولات کی تدمین بہشہ کوئی نرکوئی اختلاف علت موجو وہوہا ہے، اور ایک کا فرق دوسرے کے فرق رینی موتاہے، تدید امکان تین سے بدل ما ہے،ایک گنوار گھری کے بند مونے کی وج اس کے سوالچ شین بیان کرسکا کاسکا کچھیک ندین کبی طبی ہے اور کبی آی بند ہوجاتی ہے الکن ایک گری ساز جاتا ہے كىكى نى يانگرى قوت بىيون يرىمىنىدايك بى ازركھتى بىء اوراس كے معولى ازرين فرق آگیا ہے، تواس کی وجریہ ہے، کہ مجوسل وغیرہ حجم کیا ہوگا،جس سے ان کی حرکت رک گئی ہے۔ غِض سی طرح کی م کترت مٹ اون کے شاہر ہ سے فلاسفہ یہ اصول قام کر لیتے ہین، کہ ہم علل ومعلولات ایک دوسرے سے اٹل طور پر حکڑے ہوئے اور قطعًا غیر منفک ہن اور اگر کسی معلول مین کوئی فرق نظراً تا ہے ، تو ا*س کاسبب کو ٹی نہ کو ئی حفی* م<sup>ا</sup> ننے یاکسی مخالف ا ای مزاحمت ہے،

ن مزامت ہے، مُثلًا نسان کے جم کونو، کہ جب صحت یا مرض کے معمولی علامات مین کوئی خلاف تو فرق فلا ہر ہوتا ہے، یا دواا پنا انتر نہیں کرتی علیٰ ہزاجب کسی اور خاص علّت سے معمول کے

t pates i kaj uju e e

غلات نتائج رونا ہوتے ہیں، توطبیب فلسفی کو اس برحیٰدان حیرت نہیں ہوتی ، نہاں سنے ن اصول كى كليتت و د جوبٍ على كا الخار كروية بين، جوهبم حيوانى كے نظم ونسق كے فقيل يا وه جانتا ہے کہ انسان کا جم ایک نهایت ہی تیجیدہ شین سے اس میں بہت سی ایسی نامعلوم قوتین نیمان بین،جرہاری سجھ سے بالک باہر بین جن کی نبایر ہم کواس کے افعال میں بار م فرق وتفا وت نظر آسكتا به به المذاتائج ومعلولات كاظاهرى اختلاف أس امر كا ثبوسين بوسكة ، كه قورنين فطرت كى كارفراكى من كوكى انضباطنين ، نلسفی اگرا پنے اصول میں کیا ہے تر بعینه ہی دلیل وہ ارادی افعال وعوال بر سی صل ارسی ،انسان کے بے جوڑسے بے جڑرا فعال وحرکات مک کی بیا اوقات وہ لوگ ہ اُسانی توجیہ کرسکتے ہیں جواس کی سیرت کے تمام کوالف وجزئیات سے آگاہ ہیں ایک آدمی جوطبیقة زم مزاج و با موت بے کبی تلخ جواب دے مبیمتاہے، کیلن اس کی وجو، مثلًا یہ ہوسکتی ہے، کہ وہ دانت کے درویا موک کی تلیف سے بے مین ہے، ایک امن آدمى بعض اوقات اينے مقصد مين كامياب بهوجا تاہے الكين اس كے كداس كو كايك کوئی اچیامو قع ہاتھ آگیا، یہ بھی مکن ہے، حبیبا کہ کلبی کببی واقعًا ہو ہاہے، کہسی فعل کی توجیع نخوداس كاكرنے والاكرسك ب اورية دوسرے السي صورت مين يوخودايك كليه نباتا ہے، کہ انسان کی سیرت میں کسی حدیک تناقض و تلون بھی پایاجا تاہے گویا یہ کہی کم بھی اختلات هي فطرت انساني كاايك تقل احول من البته بعض التفاص بن يه اختلات یا، و تناقض زیادہ مایا جا آہے، ان کے اخلا*ق کا سرے سے کو ٹی بندھا ہوا قاعدہ ہی تن*ین ج ان کی زندگی تلون مزاجیون کا ایک سلسله ہوتی ہے اور بے استقلالی ہی ان کی متقل سے ہوتی ہے الیکن با وجودان طاہری تناقضات کے،ان کے اندرونی اصول و مرکا ساسی

پاندا مول خیال کئے جاسکتے ہیں جس طرح بارش اورابر دباد وغیرہ کے ہتیر سے خلاف توقع مرسمی تغیرات ، الل قو انین فطرت کے محکوم شمجھے جاتے ہیں، گو انسانی عفل تحقیق اسانی سے ان کا تیہ نمین لگاسکتی،

لدندامعلوم به موا، کدافن ل ارادی اوران کے فرکات ذہنی کے ابین، نه صوف واقعاً و سیائی منفیط ربط و انحاق موجود و ہے، جیسا کہ موجود اتِ فارجی کے علل و معلولات بین ہم اپیا جاتا ہے، بلکہ اس حقیقت کا تمام فوع انسان کو عالمگیرطور پراغزاف جی ہے جس سے نہ کہی فلسفہ کی دنیا میں انتخار مواہے، نه روزمرہ کی زندگی میں اب جو نکدید معلوم ہے کہ متقبل کے متعلق ہما رہے تمام استنباطات گذشتہ تجربات پر مہنی ہوتے ہیں، اورجو نکرید ہم سجھتے ہیں کہ جو چرز میں ہوتے ہیں، اورجو نکرید ہم سجھتے ہیں کہ جو چرز میں ہوا ہے۔ بیطے برابرطی و والبتہ رہی ہیں، و ہ ایندہ جی ہمینیہ ای طرح باہم والبتہ رہی گی ، لدا ال کے لعبد بیا ہم ان کہ کا میں افذکرتے ہیں و ہوئی، کہ ان ل ا دنیا نی کے متعلق جو تما کی ہم افذکرتے ہیں و ہوئی، کہ ان ل ا دنیا نی کے متعلق جو تما کی ہم افذکرتے ہیں و ہمی ان کے گذشتہ تجربات ہی پر منی ہوتے ہیں ، تاہم اس حقیقت پر تعوری می روشنی ہم اؤ

در وی پہ بہ ہیں۔
ہرجاعت بین انسان ایک دوسرے کا اس طرح محتاج ہوتا ہے، کہ میش ہی اس کا کوئی ایسافن کل سکتا ہے، جوتا مترستقل بالذات ہو، یا دوسرون کے افعال سے قطعاً کوئی ایسافن کل سکتا ہے، جوتا مترستقل بالذات ہو، یا دوسرون کے افعال سے قطعاً کوئی واسطہ ندر کھتا ہو، غریب غریب کاریکی جوتن تنہا ساری محنت ومشقت کرتا ہے، اس کوئی کم اندا کم آنا سمارا تد ہوتا ہی ہے کو بیٹر سیٹ کی حفاظت کی بدولت اپنی اس جفائشی کا جی اطین اطین سے کھا سکے گا، اس کو میجی توقع ہوتی ہے، کہ حبب وہ اپنا مال بازارین لیجا کر وجبی دامون کہ بینی غروریار بینی اس جائین گے، اور بھران و امون کے ذریعہ دوسرون سے اپنی ضروریار بینی جوتے جاتے دیگری مال کرسکھے گا، جبی نسبت سے لوگون کے معاملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے زندگی مال کرسکھے گا، جبی نسبت سے لوگون کے معاملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے

ہین، اسی نیست سے وہ دوسرون کے ارادی افغال کو اپنی زندگی کے منصوبوت **کا جزنبا کے جا** بین، اور سجھتے ہین کہ دوسرون کے ارا دی افعال ہا رے ارادی افعال کی معاونت کر ہیں گئے ان تام استنباطات کا افذای طرح گذمشت تجربه موتا ہے، جس طرح کداجیام خارجی سے متعلق، ستدلال کو، اوراً دی کا مل طور پراس کالقین رکھتا ہے، کہ بے جان عناصر کی طرح انسا بھی ایندہ اسی قسم کے افعال کافلور بوگا جن کا پہلے ہوجیکا ہے ، ایک کارخانددار اپنے ملازمون کی محنت پر آنیا ہی بھروسہ کر تاہے، عبنا کہ ہے جان الات وادوات پر، ادر حب توقع کے خلا كوئى بات ظاہر ہوتى ہے، تو دونون صورتون مين تركوكيسان تعبب ہوتا ہے، مخقريك گذشته تجربه کی نبا پر دوسرون کے افعال کے متعلق یہ استدلال واستنباط اس طرح اومی کی زندگی کا جزو نبگیا ہے، کہ عالم بداری بن ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی شخص اس کو ترک نہیں کم لنداكيا اب ممكواس وعوى كاحق تنين عال ب، كرتام دنيا كانسانون كوميشه ساس جربيت بِراتفاق ہے جس كى ہم نے اور تعرفي وتشريح كى ہے، فلاسفهی اس بارے مین عوام سے کبی مختلف الرائے منین رہے ہیں ، کیونکه اس کا توذكريسي كيا،كه جارى طرح فلاسفه كى على زندگى كائبى تقريبًا برفول سى راس وخيال كے اتحت ہوتا ہے،علم تک میں نبستل کوئی ایسا نظری حصّہ ملیگا جس مین اس جبر میت کا فرض کرناناگزیرنر مود اگراس عام تجربہ کے مطابق جو **نوعِ انسان کی نسبت ہو**تا رہا ہے ہم موخ كى راست بيانى يراعماد نەكرىن، توتبا ئوكە تا كرينخ كاكياختىر بوگا؟ اگر عكومت وائين كا انسا جاعتون بریکیان انرز پڑے تو سیاسیات کالم کیے تدوین یاسکتاہے ؟ اگرفاص فاص سے سیرت کے بوگون سے متعین ومنضبط عذبابت واصاسات نظاہر ہوتے، اوران اصاسا کا انسانی اعال و انعال پر مکیسا ان اثر نه پ<sup>و</sup> تا تو ا**خلاق** کی مبنیاد کس چنر پر رکھی عاتی ؟ اور می

شاع یا ڈرا افوس برہم میں تنقید کیو کر کرسکتے، کہ آل کے ایکٹرون کے افعال واحساسات موافق فطرت بین بانمین؟ آی گئے بلا نظر پُرجرست کو افساف اور فحرکات سے افعال ارا دی ، اور اورسیرت سے اخلاق کے اصولِ استنباط کوتسلیم کئے کئی علم وعلی کا وجد دہی قریبًا نامکن تھا، ریت تا اور حب ہم دیکھتے ہیں، کطبعی اوراخلاقی دونون طرح کی شہادت، ایک ہی ر استدلال بن كس خو كې سے منسلك، موجاتى ہے، تو پھر ہم كويد ماننے مين اور بھى تذ نبر ب منین رہتا، کوان دونون کی نوعیت ایک ہی ہے اور ایک ہی اصول سے دونون مافوف ہیں، مثلًا ایک قیدی جس کے پاس نہ رویہ ہے، نہ کوئی اثر وسفارش، وہ حب دارونمهٔ جیں کی سنگدی کا خیال کرتا ہے، تو اس کو اپنا قرار اسی قدر نامکن نظراً تاہے ، حبنا کہ ان یوارو اورآ ہنی سلاخون پریکاہ دالنے سے جن مین وہ محبوس ہے، بلکداینی تدبیرر ہائی کے لئے وہ سلاخون کے بوہے، اور دیوارون کے تھر برزیا دہ کوشش صرف کرتا ہے، بجائے اس کے ر دار وغہ کے تپھر دل کو موم کرنے مین وقت ضائع کرہے ، اسی قیدی کو حب قتل گا ہ کی ط یجاتے ہیں، تواپنے گہبا نون کے استقلال وفرض شناسی کی نبا پڑاس کواپنی موت کا اس یقین ہوجاتا ہے، جس طرح کر خنجر یا بلوار کے فعل سے ،اس کے ذہن بین ایک خاص سلسار تقورات پیدا موتا ہے، سیامبیون کاموقع فرار دینے سے انگار، علا د کافعل، گرد ل کاتبم مدا ہونا،خون کا بہنا،حرکات بذیوحی اور موت، میں طبیعی اور افعال ارادی سے م ر یک مربوط سلسائم استدلال ہوتا ہے جس مین دہن کوامک کڑی سے دوسری مک جانے مین کوئی فرق نهین محسوس ہوتا، نہ وہ اس صورت میں میں اُنے والے واقعہ (موت) کا بنبت اس صورت کے مجمعی کم تقین رکھتا ہے ،جب کراس سلسلہ کی تام کڑیا ن حوال یا حافظ کی بین نظر چیرون بیشتل ہون،اوران تعلق سے حکرطری مہد ئی مون،جس کا نام وجوم

مبی ہے، تجربہ یرمنی ارتباط کا اثر ذہن پر بہشہ مکسان ہوتا ہے ،خواہ مرتبط حیز ت فضی الاق ا وراس کے محرکات <sup>و</sup>ا فعال ہون ، یابے ارا دہ اجسام کی شکل وحرکت ،ہم چیرون کے ام بدل سکتے ہیں بلیکن آس سے ان کی ماہتیت اور ذہبن پران کا اثر کبھی نہیں مبل سکتا، ایک شخف حیر کومین جانتا ہون، که راستهازا ور دولتمندہے ،اور حس سے میری ہری دوستی ہے، وہ اگرمیرے گھڑین ائے،جمال جا رون طرف میرے نوکر حاکر <u>صیلے ہو</u> ہیں، تو مجھ کو کا مل تقین واطمینا ل رہتا ہے، کہ وہ مجھ کو قتل کرکے میرا عاندی کا قلمدا ن چیننے نہیں ایا ہے، اور اس کی طرف سے بیر مگرا فی میرے دل میں اس سے زیا وہ نہیں ہوتی جتنا به وهم كه نيا اور شحكم مكان حس مين مين بينها بون وه گراها بها هيه ، البته به موسكة اهي<sup>ه</sup> ميرايه د وست بينظ بينظ ياكل بهوجائه ١٠ ورفلان توقع حركتين كرنے لگے اليكن ا طرح یہ بھی مکن ہے، کہ اچا نگ زلزلہ اجائے اور مکان گریڑے، لہذا مین اپنے مفروضا و برکے دیں ہون اور کہتا ہون، کہ اس یا گل کی نسبت مجھکوتقین کامل ہے، کہ وہ اگئین ا بنا ہا تھا تنی دیر نہیں ڈالے ر ہ سکتا ، کہ حل کر خاک سیاہ ہوجائے ، اوراس واقعہ کی شنگو میں ہی قطعیت کے ساتھ کرسکتا ہو ن جس طرح اس امر کی کہ اگر وہ اپنے کو در بجیسے گراد ا وررا ہ بین کوئی روک نہ ہو؛ تو ہوا مین ایک لمحہ کے لئے تھی وہ علق نہ رہ سکے گا ،غرض ا يا گل بن مين په برگ في کسي طرح نهين موسکتي که ده اينا با تق آگ بين حجلسا و کي ،کيونکه فطرتِ بشری کے تمام اصول معلومہ کے قطعًا خلاف ہے، ایک شخص جو دن دو میرکسی چەرا سے پرانسرفىون كى تىلى ھيوۇركر ھلاجا تاسى، وەجىن ھەتىك اس كى توقع كرسكتا ہم لہ یہ ہوا بین اڑ جائے گی، آی صر ناک اس کی بھی امید یا ندھ سکتا ہے، کہ ایک گھنشہ . بعد لوسط کرید اپنی مگه پر ملیگی، اور کوئی را بگیراس کو با تقدنه لگا نیگا ، انسان کے استدلالا

آوے سے زیادہ ای فویت کے ہوتے این اینی میں نسبت سے ہم کوسیرتِ انسانی کا خا<sup>م</sup> فاص مالات کے اندر جو کچھ تجرب موتاہے، اسی نسبت سے ہم آییدہ اس کے متعلق کم یا زیادہ نين قائم كرتين مین نے کرسویا، کہ آخراس کی کیا وج بوسکتی ہے، کوملاً توساری ونیا جربیت ہی کی قائل ہے ہیکن زبان سے افرار کرنے مین لوگ گھبرتے میں ، بلکہ ہمیشہ اس کے خلاف وعوبیٰ یتے ہیں،میرے خیال مین عل اور راے کے اس تنافض کی توجیہ صب ذیل طرفقہ سے ہوسکتی ہے، اگر ہم افعال جم کی تحقیق کرین، اور جانیا چاہین، کدان میں معلولات اپنی علیون سے کیونکو پیدا ہوتے ہن، توم کو معلوم ہوگا، کہ اس بارے بین جاراعلم اس سے آگے نین سالگا ں لہ خاص خاص چیزین ہمنشہ ایک دوسری سے گئی رہتی ہیں، اور ذہن، بر نبا ہے عاد سے ا مین سے ایک کے سامنے اُنے سے د وسری کی طرف فتقل ہوجا تا ہے ، اور اس کا تقین کرما ہے، گو کہ علا قدمعلت ومعلول کی کما حقر تحقیق سے ہم انسانی لاعلی ہی کے ملیحہ برمہنچتے ہیں بہم نوگرن بن اس کے فلاف ایسا قری رجان موجود ہے، کہ وہ میں سمجتے ہیں، کہ ان کاعم وا فطرت تک جاتاہے، اورطنت ومعلول کے مابین ان کو کو یاعیا نا ایک وجوبی رابط محسوس ہو ہے، لیکن حبب وہ خو واسینے افغالِ نفس پرغور کرتے ہیں، اورعل و محرک کے ماہیں ہی آس قسم کا کوئی وج بى رابط نهين محسوس موا، تويه فرض كر منطيع إن، كعقل وفكرس حرمعلولات ظام موت بن، وه قوائد ما دى كے معلولات سے مخلف موتے بين، (ليني ان مين علت ومعلول مين بالم كو أى لزوم ننين بوتام ) مُرحب ايك وفعداس امركا اللينان عال موجيكا كركسي قسم مجی علاقہ تعلیل مور ہاراعلم اشیا کے مابین ایک دائمی الحاق اوراسی الحاق برمنی ذمنی استنباط سے آگے نہیں جاتا 'اور میر دونون باتین ادادی افعال بن بھی یا کی جاتی ہیں، توا

ہم زیادہ آسانی سے اس کو مان لین گئے کہ ایک ہی طرح کا لزدم و وجرب تمام علل پر حا و<sup>ی آ</sup> ہے، اگر چے جبرمیت کے اس استدلال سے مبت سے فلاسفہ کے نظا ماہ کا ابطال ہو تا ہج ليكن اد في تامل سے معلوم موسكتا ہے ، كدان فلاسفه كا جبرت سے انخار محف زبانی ہے ، ور مذحقیقت میں و ہمی ہی کے قائل ہیں ، وجرب وحبربت کا جومفوم ہم نے بیان کیا ک<sup>و</sup> اس کی روسے، مین تنجیتا ہو ن کہ مذکب کسی فلسفی نے جبر بیت کی تر دید کی ہے ، نہ ایندہ کرسکت ہے، اور یہ صرف زبانی ادعاہے، کہ وہ ما دہ کے افعال مین ذہن کوعلت ومعلول کے ہین سی ایسے رابطۂ و حبرب کاعلم حال ہے، جوعقل وارا دی افعال میں نہیں پایاجا تا ، رہا یہ امر کہ وا قعًا الیاہے یانہین تو اس کا تصفیہ تحقیقات سے ہوسکتا ہے، اور اپنے دعویٰ کے اتبا کے لئے ان فلاسفہ کا فرض ہوگا، کہ وہ اس وجوب کی تعربیف وتشریح کریں، اور ہم کو تبلا لرعلل مادی کے افعال مین مرکمان موجودہے ، بوگ جب مسُلهُ جبروقدر کے تصفیہ کے لئے، پیلے قوالے نفس، اثراتِ فیما ورافق ر ارا ده کی مجت تمروع کرتے ہیں، تو دراہل وہ الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہیلے ان کومنا وسا ده مرحله حبم اوربے جان ما و ہ کے افعال کا طے کرلینیا جاہئے ، اور اچھی طرح کوشش ارکے دیکھ لینا جائے کہ ان کے ابنیعلیل و وجوب کا جوتصور قائم کیاجا آ ہے اکیا آل کی حقیقت اشیا کے دائمی الحاق اور ایک شے کے دوسری سے دہنی استنباط کے سواکچھ اورہے، اگر نمین ہے، بینی مرف الحاق واستنباط ہی وجوب کا مشاہے ، اور یہ دونون باتین د فعال نعن مین بھی یا ئی جاتی ہین، تونس نزاع ختم ہوجاتی ہے ، یا ایندہ سے اس ِ کو معض ایک تفظی نزاع سمجھنا جا سئے الیکن حب تک بے سمجھے بوجھے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اشیا ہے خارجی کے افعال مین وجو ب تعلیل کی بنیا والحاق واستنباط کے اور اسکالیں

نے پر ہے، جوالا دی افعال مین مہنین یا ٹی ماتی ،اس وقت کک اس بحث کا فیصلہ انگلن ہے کیونکم ماری ساری عارت ایک غلط فرض برقائم ہے ،اس فریب و منا لطرسے تنطفے کی صرف مہی اماصی ا ہے، کہ ادی علق ومعلولات کے متعلق علم وحکمت کی محدود رسائی کی تعقیق کرکے اس بات کا پور ا المينان كرلين، كه مم زياد و مست زياده جو كجيه عاشته بين، و وبس د مي مذكورهُ بالاالحاق واستنباط محو، انسانی عقل کی اس نارسانی کا اعترات سیلے شاید سفل معاوم ہوگا بکین افعالِ ادا دی براس نظرته لومنطبق كرفے كے بعدايہ استّال نه رہجائيگا،كيونكه يہ ايك بالكل بين بات ہے،كدانسان كے تام اعال وافعال اپنے محرکات اور مخصوص عوائد وحالات کے ساتھ ایک ایسا نبدھا ہوا الحا ورابطه رکھتے ہیں جس کی نبایرہم ایک کا دوسرے سے استنباط کرتے ہیں ،امذا بالآخرہم کو زبان سے بھی اس وجوب وجربت کے اقرار پر مجبور مونا پڑے گا جس کا اپنی زندگی کے ہڑی اور اپنے عادات واغلاق کے ہرقدم رہم آج تک زبانِ عال سے ہمیشہ اعتراف کرتے رہی ہائی له عام طوریه لوگ جو قدر کے قائل نظراتے ہیں، اس کی ایک اور وجراپنے بہتیرے افعال میں اختیاریا آزادی کا غط اصاس اور فا برفريب تجربه بيد كمي فال كا وحرب ،خواه وه ادى جو يفنى ميج معنى مين اينے فاعل كى كو كى صفت نهين ہوتا ، بلکہ اس کا تعلق کسی ذی عقل یا صاحب فکر فرات سے ہوتا ہے، جواس نعل پرغوروفکر کم تی ہے اور اسکا وار مدار بیں ذہن کے ہی عل تعین پر ہوتا ہے جس کی بنا پر دوایک جیزسے دوسری کو متنبطاکر تاہیے، کیو تک اختیار جو جرکامقا ہے،اس کی حقیقت اس عل تعین کے فقدان اور ایک طرح کی عدم یا بندی کے سواکی منین ہے،حبکاریک شے کے تصورسے دو سری شے کے تصور کک و بن کے جانے یا نوجانے مین احساس ہو تا ہے، اگر حدانسانی افغال برغور کر وقت شاؤى يم كوس طرح كى آزادى ياعدم يا بندى كالبي فيال آما ہے، بلكه فاعل كى سيرت و فركات بريم كافى یقین د تعین کے ساتھ حکم لگا دیتے ہین، کراس سے کس تعریک افعال صا در موسکے ، اہم حب انہی افعال کوہم خوو رقے ہیں، تو ایک طرح کی آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور جو نکہ عاتل جنرون کو آدمی بعینہ ایک ہی سمجھ مٹبیتا ہے ' ا

ميكن جبروقدرك اس مسكه كواجها بعدا تطبعيات بطيه محركه أراعلم كى ستب زياده معركأرا بحث ہے،اگرمصالحت کی نظرے دیکھا جائے تومعلوم ہوگا، کہ قدریت پر بھی تام نوع انسا ، ہمیشہ سے اسی طرح اتفاق ر ہاہے جس طرح جبرست پڑا در میان بھی ساری نزاع محف تفظی ہے، کیونکہ حب افعال اوا دی کے لئے اختیار کا نفط لولاما آہے، تومرا دکیا ہوتی ہو؟ ية توجمكى طرح مرادكم منين سكة ، كدانسان كي افعال اس كي محركات ، ميلانات ، اورد سی الات سے اس قدر کم تعلق رکھتے ہیں، کہ نہ ایک کا دوسرے سے بقینی طور پر استنباط ہوسکتا ہے،اورنہ ایک دوسرے کا تا بع ہوتاہے،کیونکہ یہ توسلم و بدیبی واقعات سے انحا ر ہوگا لہذا اب اختیارے ہاری مرا وصرف میں ہوسکتی ہے، کہ ارادہ کے تعین وتصفیہ کے مطابق لسی شے کے کرنے یا نہ کرنے کی قدرت ہم کو حال ہے بعنی اگر ہم عیلنے کا ارادہ کرین تومیل سکتے ہیں، بیٹے رہا جا ہیں تو بیٹے رہ سکتے ہیں اس قدرت واختیا رکو نام دنیا بانتی ہے،جربراں تنتف كو على سب ، جو قيد و نبد مين نهين سب ، لهذا معلوم عوا ، كداس منى مين اختيار تعبي كو في مجت ربقیہ حاشیصورہ ، ن با پر بیغلطاحیاس انسان کی خودخماری کا بر ہانی کیا بدیمی شومت قرار دیا گیا ، ہم سیھتے ہیں کرم ا فنال ہا دے ارادہ کے ماتحت ہیں ،اورخووا را دہ کسی شنے کا ماتحت منین ، کیونکو اگر کو کی شخص ارادہ کی اس اڑادی کا اٹن رکرے اور کے کوتم فلان کام برمجور مو، تو ہم فورًا باسانی اپنے تہیہ کوبدل کر باکل اس کے فلات کارادہ کرسکتے مين ، اور بيراس من لعث الأوه كوجم عل مين معي لا سكة مين بكين عمر يريحول جاتي من ، كدميان اراده كي أذادي واختيا کے ثابت کرنے کی برویش فوامش فو د جارے افعال کی اٹل یا دجربی محرک ہے ، اور ہم بجائے فود اپنے ارادہ کو چا چتنا آزا دخیال کرین بیکن دومراتحض جا ری سرشت اور محرکات سے ہمارے افعال کاتقینی طور میاستنبا طاکر لیکا وگر کمین قاصر د با تو تعبی ایک عام احول کی حیثیت سے به صرور تحجیر کا کداکر بهارے حالات اور مزاج کی تام حرفی خص برِاسكو بِدِى اطلاع مِوتَىٰ قروه قطعًا يَبرهِلِالسّاكدفلان موقع بريم سيكن افعال كاحدور مِوكا اورجبريت كى بس بيي هنتست مجوء

واختلات کی شے نمین ہے،

اختیار کی جو تعربیت سی ہم کرین، دوباتون کا لحاظ صروری جاہئے: اولًا تو میصر کمی واقعا کے خلاف نہو، ٹانیا ہجا سے خو د تمناقض نہ ہو،اگران باتون کا ہم لحاظ رکھین،اور جو تعربیت کرین

وه صاف و قابل فهم مو تومین مجملاً مون کرتام عالم کواس پراتفاق بو گا ،اورکسی کواختلاف

موقع نەرىپے گا،

یہ توعام طور پرمتام ہے ،کہ کو ئی چیز بغیرا نبی علت کے نہین وجو دمین آتی ،اور بخت الفا کا نفط اگر غورسے دکھیا جائے ،محض ایک بی نفط ہے ،جس کے کوئی ایسے معنی نہین ،جن کاعلم نبیر کے سر کر کے سال کر سے سر کہ دور عالی سال تر جہ سے ایک کوئی اسٹ کا میں سے اسٹ کا میں سے اسٹ کا میں سے اسٹ

فطرت مین کهین کوئی وجو د مهو ، بیرالبته کها جا تاہے ، که بعض علتین وجو بی ہوتی ہیں ، زبینی جن

معلول کا تخلف نامکن ہے ،م) اور تبض وجو بی نہین ہو تین ، نہین ہم کو تعریفیات کا فائدہ نظر آ ہاہے ،کمی شخص سے کمو کہ محبلاعلّت و معلول بین علاقہ ُ وجو ب کی قید لگائے بغیر ذراعلت کی

ر کی واضح و قابلِ فهم تعربیت کر تو دے ، تو این انھی اپنی ہار ما نے لیتا ہون ، لیکن اوپر چکٹ نور کا سے سال صحیح سے تاریع قد کرت ، منتہ اس کا کہ سے سال میں مند اور ماریک

گذر چکی ہے، اگر وہ میر خ ہے، تواس قیم کی تعربیت قطعًا نامکن ہے، اگراست یا، بین باہم کوئی منضبط یا دجر بی رابط نہ ہوتا، توعیت ومعلول کا سرے سے کوئی تخیل ہی نہیں بیدا ہوسکت

اور پر منضبط را بطر ہی ذہن کو اس استنباط کے قابل نباتا ہے ، جو کم و بیش تھے مین انے والا

علاقه ہے، باقی جشخص ان امور سے قطع نظر کر کے علت کی کوئی تعرفیف کر ناچا ہتا ہے، تو وہ یا تو نامفه م ابفاظ بو لئے پر محبور ہوگا، یا ایسے الفاظ است مال کرے گا جوانہی الفاظ کے مراون ہو نگے جن کی تقرفیٹ مقصود کئیے، اوراگر مذکور ہ با لا تعرفیٹ قبول کر کیجائے، تو بچر

ے شلااگرعت کی تعربین یہ کیج کئی شے کو پیدا کرتی ہے، تہ فلا ہرہے کہ بیدا کرنا اور علت ہونا

ایک ہی بات ہے ،اسی طرح اگر کما جائے کوعلت وہ ہے جس سے کو کی شنے وجود مین آتی ہے، تواس بر میں

اختیار، جوبا نبدی منین بلکه حبر کا مقابل ہے، اس بین اور بجست اتفاق مین کوئی فرق ندر ہجا سے گا، گا ا یمسلم ہے کہ بجت واتفاق کا کوئی وجد دہی نہین ،

## فضل- ۲

یہ طریق استدلال مبتنا زیادہ عام ہے، آتا ہی زیادہ فلسفیا مذہباحث میں غلطہ کہ کسی امرکی تر دید کے لئے یہ دلیل مبنی کردیجا ہے، کہاں کے نتائج مذہب یا اخلاق کے نئے خطرنا ہیں، جو خیال مسترم محال ہو، وہ یقیناً باطل ہے، لیکن پیفتینی نمین، کہ جس شے کے نتائج خطری ہوں، وہ لاز اگر باطل مجی ہو، لہذا لہی باتون سے قطعاً محترز رہنا عابئے، کیونکہ ان سے تحقیق ت

تو ہوتی نہیں، بلکہ النے اور صند بیدا ہو جاتی ہے، یہ مین نے ایک عام بات کہی جس سے بہا کوئی فائدہ اٹھا نامقصو دنہیں اس لئے کہ میرا نظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعًا محفوظ ہم

مکر برا دعویٰ یہ ہے، کہ جبر و قدر دو نون کے متعلق جو نظریات میں نے اوپر بیش کئے ہیں وہ نہ صرف اغلاق کے موید ہیں، بلکہ ہائید افلاق کے لئے ناگزیر ہیں ،

علت کی دو تعریفیاں کے مطابق جبر ما وجوب کی تھی دوطریقے سے تعریف ہوسکتی کم کیونکہ بیعلت کا لازی جزومے ، لینی یا تو وجوب نام ہے مکسان چیرون کے والمی الحاق کا یا

ایک چنرسے دوسری چنرکے ذہنی استنباط کا، اپنے ان دونون مفاہیم کی روسے رجودرال

دنتیه حاشیصفید، ۱) و می اعتراض وارد موتا ہے، کیونکہ ''جسس' کیام اوہے بھی اگرید کہ اجآنا، کہ علت وہ ہوجس کے بعد متر اُکوئی خاص شنے وجو دمین آتی ہے، تو ہم فور اُان الفا فاکا مطلب سمجہ جاتے اس لئے کہ ہی تو وہ جیزے، جرہم علت ومعلول کے متعلق جاتتے ہیں، اور یہ استمرار ہی وجو ب کی ساری حقیقت ہے، جس کے علاوہ ہم اس نفظ کے کوئی

ا ورمعتی نهنین سیجتے ،

ے ہی ہیں) مدرسہ ومنبرننرر وزانہ زندگی میں غرض ہر مگہ بیسلم ہے، گو دربیدہ ہی سہی اکدانسا 8 ارا ده وجو بی موتا ہے کہی شخف نے بھی اس امر سے کنبی انحار کا دعویٰ منین کیا ، کہ ہم انسانی افعال کی نسبت اغذواستنبا طے کام نہین نے سکتے ،اوریہ استنبا طات اس تجربہ ریمبنی میں ہوتے، کہ ایک ہی طرح کے محرکات،میلانات اور حالات کی موحو دگی مین ہمیشہ ایک ہی طرح کے افعال ہومی سے سرز د مہوتے ہیں جب جز سے کستی خص کو اختلاف ہوسکتا ہے، دہ مرت یہ ہے کہ آیا انسانی افغال کی ہ*ں خصوصیت کو دہ وجوب یا جرسے تبیرکرے گایات* ر میں حب مک منی صحیح سمجھے ہاتے ہیں میرے نز دیک الفاظ تعبیر کے اختلاف سے کوئی تقعم نہین ہوسکتا ) یا بھرو ہ اس براصرار کرے گا، کہ ما دہ کے افعال میں استنیاط والحاق کے سوا، وخم کا ننشا کو ئی ا ورشے ہے جس کا علم مکن ہے بلین اس سے اخلاق یا مذہب کے حق مین کو<sup>ئی</sup> نفع خش نتیجه نمین نخل سکتا،خواه فلسفهٔ طبیعی اور ما مبدا تطبیعیات بیراس کا مجهرسی اثر مرتب بههٔ مكن سيد، كداف ل صِم كَ تتعلق بهارايه وعوى غلط جوء كدان مين يا بهم روائمي الحاق يا ذم ي استنباط کے علاوہ مم کسی اور وجوب یاعلاقہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اگرافعالیاں کے متعلق ہا دا دعویٰ ایسامنین ہے،جس کو ہرشخف بے جون وجرا زنسیلیمر تا ہو،ہم نے افعار ادا دی کے بارے بین عام سلمات اور نظام قدیم سے سرموتجا وز نہیں کیا ہے ، ہم نے اگرکسی بدعت کا ارکتاب کیا ہے، تو اس کا تعلق صرف اوی علل واساب سے ہے ، لہذا دافلاق یا افغال اوا دی کے بارسے مین ) ہارانظریہ ہرانزام سے بری ہوا تهام قوانین جزا و منرا پرمنبی بین، اور به امر بطور ایک بنیا دی اصول کے تسلیم کیا جا اہم كرانسان كےنفن پر حزا و مزاكا ايك خاص منضبط انزيرٌ تاہے، بعنی ترغیب و تربہیب و و نو ن چیزین نیکی کی جانب م<sup>ا</sup>ئل کرتی مین، اور برے کا مون سے بحاتی بین ،اس اثر کا<sup>نم</sup>

ہم کچر بھی رکھین کبکن چونکہ میں معرلًا افعال کے ساتھ لحق رہتا ہے ،اس لئے اس کوعلت اور اس وجوب كى ايك شال مبرهال ما ننا برك كاجس كوهم بيمان ناست كرناع استعبين، نفرت يا أتتقام كا عذبه بهيشك سيمض يا ذى شعور مخلول بى كے شعلق سِيدا مورا ہے، اور حب كوفى مضريا مجرا ندفعل ان حذات كوبرالكي تدكرات ، تواسى بناير كه وه فعل كسي تحف سے صا در مهوا ہے ، افعال بالذات فانی وعارضی مبوتے ہیں، اور اگران کی علت اُدمی کی متقل مرشت یا افتا دِ مزاج نه بو ( ملکه اتفاقًا ما وانسته سرز د بهوجائین ، م ) توان سے نمعزت بو ہے ، نہ ذلت، یہ اتفاقی افغال بجائے خو ولا کھ قابلِ ملامت اور مذہب واخلاق کے منافی کیون نه مون. پیرهی آدمی ان کا جواب وه نهین خیال کیا جاتا ، اور حیونکه اس طرح کیا فعا انے فاعل کی متقل سیرت پرنمین والالت کرتے، نابدکوان کاکوئی اثر رہاہے، اس کے وه ان كى نبايركسى أتتقام مايىنرا كاستوحب نهين موسكنا، لهذا جواصول جرو وجوب اورلاز علل واسباب کا اکفار کرتاہے اس کی روسے انسان المبیب سے ممیب جرم کے آرکا با وجد دمی، اس طرح بری وسد واغ قرار بائیگاجب طرح کد اینی بیدانش کے بہلے وان تما اوراس کی سیرت کو اس کے افغال سے قطعًا کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس سیرت سے ما خوذ ومستنبط مي نبين، اور نه افعال كاقبح فسا دِسيرت كانبوت بن سكتا سيه، ا دى كو ايسے افعال بر ملامت نمين كي تى، جن كووه نا دانى سے اور اتفاقا كاكركذرا، كو، عاسبے ان کے نتائج کیسے ہی مفرکویون مزہون ، یوکیون ؟ صرف اسی لئے ، کدان افعال كالمشامحض عارمني مبوتاب اورآ كخنهين برطقا اعلى بزاانسان حبب بيے سويے سمجھے اور علد با زی مین کی کر بیتیا ہے ، تو دیدہ و دانستہ خطاکی برنسبت کم موحب ملامت تھر ماہی اس کی کیا وجهد ، صرف سی که جلد بازی ،خواه وه مزاج کا ایک متقل نقص می کیون ندمو

بکن ا*س کا انرمشمر منین ہوتا، نہ* وہ سیرت کو کمیسرفا سد کر دیتی ہے ، اس طرح ندا<sup>م</sup> رحرم وصل جاتا ہے ، بشرطیکیہ اس سے آیندہ کی زندگی اور عا دات وا خلاق پر اصلاح کا اُم یرے اس کی توجید بجزاس کے کیا ہوسکتی ہے، ککسی خص کے افعال اس کو اس حالت ین برم بناتے ہیں،جب کہ وہ اس کی متقل مجرہا نہ سرشت کا نبوت ہون ، اور حب اصول نِّت کی تبدیل سے افعال ہری سرشت کا قیمح ٹبوت نہین رہتے تو بھروہ جرم تھی نہیں '' میکن اگر جبرست کو نه ما نا جائے، تو پیرا فعال نه کبهی بری سرشت کا نبوت بن سکتے ہین وال<sup>ر</sup> كبى جرم ومصيت قراريا سكتيبن بعینہ انہی دلائل سے اوراسی اسانی کے ساتھ یہ بھی تا بت کیا جاسکتاہے، کہ مذکورہ بالامتفق علیہ نعرلفیٹ کے مطابق ،اختیار بھی اخلاق کے بقا و تحفظ کے لئے اسی طرح ضروری ' جس طرح جبرمیت ، اورجهان اختیاد کا وجد دیهٔ مهو، و بان یه کوئی انسانی فعل کسی اخلاقی هفت سے متصفت ہوسکتا ہے ، اور نہ اس برتحسین یا ملامت کیاسکتی ہے ،کیو ککردی افغال اسی *حد مک* افلاقی اصا**س کامبنی بین ، جمان مک که وه باطنی سیرت وحذبات بردال<sup>ین به</sup>** تريراس وقت كال ان كاموحب تولعيف يأنفيص مونانامكن سے ، حب كك ان كا بدر وننشامیی بطنی اصول نه هون، ملکه صرف خارجی یا ظاهری خلاف ورزی پر مبنی مور میراید دعوی نمین سے، کمین نے اپنے نظریہ جبرد قدر برسے عام اعتراضات فع کر دیئے میری نظران اعتراضات پر بھی ہے، جنکانتلق ایسے مباحث سے ہم جربیان منین عظرے گئے ہیں ، مثلاً یہ که جاسکتا ہے ، کداگر افعال ارادی بھی اسی طرح اٹل **ق**رانین کے تابع بین ،حبطرح کہ افعال ما دی، تو بھرما نیا بڑے گا، کہ سیلے ہی سے مقا*ر* امتعین علل واجبه کا ایک متمرسلسله ہے، جوتمام جیزون کی اصلی علتِ او کی سے نیکر

ہرانسان کے ہرمٹنہ کی فعل کک مہنچتا ہے، نہ دنیا میں کمیں بخت واتفاق ہح نهٔ اُزا دی وافتیا را ایک طرف اگریم مال بین تدر وسری طرف معمول، **خالق** عالم می جار<sup>س</sup> تام الا دون کا باعث ہے،جس نے کا ننا تب فطرت کی اس فطیم الشاق شین کو سیا میں حرکت دی اور ہر ریر زے کو اپنی اپنی حکمہ مراس طرح جڑادیا، کہ وہ بلاکسی کمی وہیٹی امکان کے اپنے منصبط تا مجے پیداکر تا علاجا تاہے ،اس لئے یا توانسانی افعال کی جاب مرے سے میں اخلاقی روالت وشقا وت کی نسبت ہی مہین ہوسکتی، یا پھران افعال کا ر تکب اینے میں اگرنے والے کو ماننا پڑیگا، کہان کی علمت اولیٰ اور موجب اسلی وہی<sup>ہے</sup> یونکہ شخص نے فرض کر و،کہ خرمن مین اگ لگائی ہے، وہی اس سے بیدا ہونے والے سارے تانج کا ذمہ دارہے، جا ہے ان تائج کا سینے کاسلہ طویل ہویا تھیڑا طرح جها ن کهین علل واجبه کا ایک مرتب ومضبط سلسله قائم سے، وہان وہی محدو دیا مًا محد و دستی، جراس سلسله کی مهلی علت کی خالق ہے، باقی تمام کی تھی ذمہ دار موگی، اول تحین وتقبیج سب کچھ اس کی طرف راجع ہوگی کہی انسا نی فعل کے نتائج کے متعلق نعمر د لائل کی نبایدا خلاق کاصاف و صریح فتوی مین موتا ہے، کدان کی ذمہ داری تمامتراتی بیں تخص برعا ئدہے،جس سے صل قعل سرز د ہوا ہے ، لہذا حب ہیں دلائل ایک اسی وا کے افعال وارا دات پر منطبق کئے جا مین جس کی حکمت و قدرت نامحدو دہے، تولامی اس ں کا وزن بہبت زیا دہ بڑھا تاہے، کیونکہ انسان عبیبی محدود و کمز ورخلوق کے لئے تو نا دانی یا عدم قدرت کا عذر میش کیا جاسکتا ہے بیکن خالق ِعالم کی جانب توان نقائص ى نىيت نامكن ہے، انسان كے جن افعال كو يم نے دورك مجرا فركمديتے إين ، طاہر ۔ خداکو بہلے سے ان کاعلم تھا، اسی نے ان کو مقدر کیا ، اور اسی کی مثیت کے بی<sup>تا رہے تھے</sup>

اس كئے اب ہم كويا تو يہ نتيج بخا ك يڑنا ہے ،كه يه إفعال سرے سے جرم ہى نهين، يا پھر ان كاجواب وه انسان نبين بلكه غذائه رئاسي بلكن به دونون صورتين حيزنكه محال اور بددینی کومتلزم ہن،اس کئے اننا پڑتا ہے، کہ خود وہ نظریہ ہی، غائبا فیجم نہیں ہے جب کے بینتائج ہیں،اور میں پر بیرسارے اعتراضات وار د ہوتے ہیں، جو نظر بیر مشازم می مو وہ خو د محال ہے، بانکل اسی طرح <sup>ح</sup>ب طرح کہ مجربانہ ا فعال اپنی اس علت کے مجرم ہو كومتلزم بن، بشرطيكهان دونون كاتعلق ناكزيرا وروجربي مو، اس اعتراض کے دو مکڑے ہیں جن پر ہم الگ الگ بحث کرینگے ایک توبیکم اگرانانی افعال کاسلسله وجو باخداینتهی بوتانهه، تو و کسی مجرانه نهین قرار پاسکته، کیونکی واست سے بیصا در ہوتے ہیں، وہ نامحدود الکمال ہے، لہذااس کی مشیت کسی الیبی چیزے متعلق ہی نمبین ہوسکتی جوخیر محض اور سرآمایتحن نہ ہو، دوسرے میہ کہ اگر انسانی افعال کومجران قرار دیا جائے تو پیر ضداکی واسے اس غیر محد و د کمال کوسلب کرنا

بڑے گا جس سے ہم اس کو مصف سمجھتے ہیں ، اور مخلوقات کے تام معالی اور مفاسدِ اخلاق کا اسی کو املی فقیقی فاعل ماننا فرسے گا،

بیداعتراض کا توبید جواب صاف اور شفی خین معلوم به تا است که نظام عالم فلاسفه حوا دست فطرت کے وقیق مطالعه سے جن نتیجه پر بینچه بین، وه یہ ہے که نظام عالم جمینیت مجدعی تا مقر خیرو فلاح بر مبنی ہے ، اور بالا خرساری مخلوقات کو انتهائی مکن مسرست وسوا دست حال بو کر دہ ہے گی جس بین کسی ایسے دکھ در دکی آمیزش نه بوگی جم مسرست وسوا دست حال بو کر دہ ہے گی جس بین کسی ایسے دکھ در دکی آمیزش نه بوگی جم بالداست شربوء باقی جرجهانی آلام بطا مرشر معلوم بوت بین ، وه اس فلاح بر مبنی نظام کے لئے ناگر برستے ، اورخود فداجسی حکیم بیتی کے امکان بین بھی یہ نہ تھا، کہ اس امنا فی شرکو

بے اس کے رفع کرسکے، کہ اس سے بھی بڑی برائیون کو را ہ دے یاغظیم ترخیر کا راستہ بند رے،اسی نظریہ سے تعفی فلاسفہ اور خاصکر قدیم رواقیہ ہر طرح کے الام ومصائب میں تسلی عال کیا کرتے تھے، اورایٹے اتباع کو تلقین کرتے تھے، کرمن ہاتون کو وہ اپنے ك شرجه رب بن، وه حققت من ونياك ك فران، اوراكروه ابني نظر كوويع ر کے سارے نظام عالم کو سامنے رکھین، توہروا قعہ ان کے لئے عیش ومسرت کا پینجام ہوگا، گویہ دلیلِ بجا سے خو د وسعت خیا ل و ملند نگاہی پر منبی ہو، تاہم عل مین اس کی کمرو و بے اثری فوڈاکھل جاتی ہے، ایکشخص جددر د نقرس کی روحانی ا ذبیت سے تڑپ ر ہاہے،اگراس کوتم یہ وعظمہ نے لگو، کہ نظام عالم کے جن قو انین کلیہ نے حبم میں اخلاط فاسدہ بیداکرکے اوراُ ن کورگ ٹھون مین سیخا کر میموذی در دبیداکر دیاہے ، حقیقت میں، فلاحِ عالم کے صامن بین تو اس سے بجائے در دکوتسکین دینے کے اس کے ق پرتم الٹے نکب پاشی کروگے ، اس طرح کی مبند خیا لیا ن بس عا لم خیال ہی مین تھور دیر کے لئے اس شخص کوخوش کر سکتی ہین جوعیش و ارام میں بڑا حیالی بلا و بیکا رہا ہو لیکن بیرخیا لات اس کے ذہن مین مہیشہ قائم نمین رہ سکتے ہیں، عاہبے وہ بنرات خوم در دوالم کے جذبات سے نا آشنا ہی کیون نہ ہو، جہ جائیکہ اس حالت کا تو ذکر ہی کیا حب وہ بسترعلالت پر بیجینی کی کروٹمین بدل رہا ہو، بات یہ ہے کہ حذبات کی نظر بهیشه تنگ اورانسانی کمزورایون یا فطرت بشری کے مناسب حال موتی ہے اگ سامنے صرف اس یاس اور روز مرہ ہی کی جنرین رہتی ہیں، اور وہ صرف ایسے ہی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، جوخودكس تحفى كى دات كے لئے خير ياشر مون، جهانی خیروشرکی طرح بعینه مین حال افلاتی خیرونسرکا بھی ہے، ابنداکسی مقول بنا

فرض نہیں کیا حاسکتا ہے کہ جوشنے ایک صورت میں اس درجہ کے اثر ہے وہی دو ورت مین قری الا تر بنجاتی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ حبب خاص خاص عا دا وخصأل اورافعال أسكه ساسنة آتے ہن توفورا أشكه متعلق السكيفش يتجيبن تقبيح كا احساس دعاً با پاوران یه برکر تحمین آهنیج کے ان صربات سے زیا دہ کوئی عزبہ ان کیلئے ضروری میں نہ تھا یونکه حن ضائل بریم بے ساختہ افرین که اعظتے ہیں، وہ ابتخصص ایسے ہی ہوتے ہیں،جواجما*ع* نسانی کی فلاح ومسرت کے موجب بن علی ہراجن خصائل سے ہمارے ول مین ملامت کا اصاس بیدا ہوتاہے وہ وہی ہوتے ہیں، جرر فا و عام بن خلل و فسا د کا باعث ہیں ، غرض معلوم یہ ہوا کہ افلا قی احساسات لواسطہ یا بلا واسطہ اپنی دومتھنا ونوعیت کے افعال سے پیدا ہو<sup>لے</sup> ا ہیں،جس بین اس سے کچی<sup>ز</sup> ہین فرق بڑیا، کہ فلاسفہ اپنے عالم خیال میں بیبیٹے سمجھاکرین، کہنہین بهنيت مجبوعی نظام عالم کے لئے یہ شے فیری خیرہے؟ ورج حیزین بطا ہررہا و عام کے مہا نظراً تی ہیں، وہ بھی صل منشاہ فطرت کے روسے اتنی ہی مفیدومنا سب ہیں جتنی کہ وہ برا و راست جهور کی سعادت و مهبو د کا باعث مین، کیا اس طرح کی د ورا ز کارشتیر خیا آخ ان اصاسات کے مقابلہ میں طرحکتی میں ، جواشیا کے فطری وہرا وراست مشاہرہ واٹرسے بيدا موت بين الكشخص ص كى دولت لك كئى موكي ان بلندخياليون ساس كى صیبت دور ہوسکتی ہے؛ اگر نہین، تو مجرجرم غار گری کے خلاف اس کو جرا فلا تی ناگر اری ما فصريدا ہوا ہے، وہ ال منبدخياليون كے منا في كيون فرض كيا جائے، يا خروشركے ہين ے تینی امتیاز کا اعتراف، فلسفہ کے نظری نظامات کے کیون نہ اسی طرح مطابق سیما جا جى طرح خرنصورتى اور برصورتى كے مابين فرق ہے، كيونكديد دونون فروق يا التيازات ساوی طور یفن انسانی کے فطری احماسات برمنی مین، اور مداسات نا فلمنیاند

ظرایت کے نابع رہ سکتے ہیں اور ندان نظریات سے بدل سکتے ہیں، ر بإ د و ميرا اعتراض تواس كا مذ تواتنا آسان آسڤنى مخش جواب مكن ہے ،اور نداس ام ى كوئى واضح ترجيه بوسكتى ہے، كرحب كك ضدامعاصى ومفاسدا فلات كابھى فالق نر مواوه عے بلا استثنا تام انسانی افعال کی علّت کیسے بن سکتاہے، کیونکہ یہ وہ اسرار وغوامض بن جن ص کے لئے تنا ہاری فطری عقل بلاکسی اور مدد کے قطعًا نا قابل ہے، اور میعقل کوئی بھی ایسا نظام یاصول بنین وضع کرسکتی جس کی نبایراس طرح کی عامض ویراسرار بحثون من برنے بن کے بعداس کو لامحالہ ایسے ہی لانخیل اسٹکالات، ملکہ تنا قضات سے د وجار مونا نہ پڑھے انسا کی اپنے افعال میں ازادی اور خدا کے عالم الغیب ہونے میں مصالحت تطبیق یا خدا کوخام کل ما نکر تعیرِخالقِ منصیت ہونے سے بری رکھنا ، فلسفہ کے بس کی بات نہیں ہے عقل کی کا میا بی اسی مین ہے کہ وہ ان اسرار کے مقابلہ مین اگراپنی ناروا دلیری وہیا کی کومیو ارے ،اوراسرار وغوامض کی اس بھول مجلیا ن سے بخل کرا بنے صلی صدو دنوی معمولی زند کے روزا نہ مسائل ومباحث کے اندروایس اَجائے، جمان اُس کی تحقیقات کے لئے یک وسیع میدان پراہے، اور جان شک، عدم نقین اور تناقض کے اتھاہ سمندر میں اسکو ارزنانهین طرتا،



## عقل حيوانات

امور واقعیہ کے تعلق ہارے تام استدلالات ایک طرح کی تمثیل برمبنی ہوتے ہیں،
جوکسی علت سے ہم کو اہنی واقعات کا متوقع نبا دیتی ہے ، جو اس کے ماش علتون سے ظاہر
ہوتے رہے ، بن، جمان یعلل بالک یک ان ہوتے ہیں، و ہان تمثیل تام یا ئی جاتی ہے ،
اوراس سے جو کچھ استنبا طرکیا جاتا ہے وہ فطمی وختی سمجماجاتا ہے، مثلاً حب کو ئی شخص وہے کا اگرا و کھتا ہے ، تو اس کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوتا کہ اس بین وہی وزن والتصاتی احبرا موجرد ہم اگرا و کھتا ہے ، تو اس کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوتا کہ اس بین وہی وزن والتصاتی احبرا موجرد ہم کی اس قسم کے تمام کمر ون مین آج تک مشاہدہ ہوتا رہا ہے بلیکن جن چیزون میں اس درجہ کی ممل کیسانی مہنین ہوتی ہے ، اور اسی گئے استنباط بھی باکل قطمی منین ہوتی ہے ، اور اسی گئے استنباط بھی باکل قطمی منین ہوتی ہے ، اس کے مناسب بھی استنباط میں قوت یا ئی جاتی ہے ، تشریحی عربات جوکسی ایک جا نور کے متعلق کئے جاتے ہیں ، در کے دوران خون جب کی جاتے ہیں ، در کوکہ دوران خون جب کئی ایک جانور متاب جاتے ہیں ، در کوکہ دوران خون حیب کئی ایک جانور متاب کی بنا ہرتا میں حیوانات پرجہان کر و یہ جاتے ہیں ، در کوکہ دوران خون حیب کئی ایک جانور متاب کہ بی بین بی کی تبین ہوتی ہے ، اس کو مہنے جاتے ہیں ، در کوکہ دوران خون حیب کئی ایک جانور متاب کی بنا ہرتا میں حیب کی جواتے ہیں ، در کی کی جو بات جوکسی ایک جانور تا ہوئی کی جو جاتے ہیں ، در کوکہ دوران خون حیب کئی ایک جو خوانات پرجہان کی دیا ہے جو کا دیس کی کی خوان حیب کی جو جاتے ہیں ، در دوران خون حیب کئی ایک جانور متاب کی دین کی جو جاتے ہیں ، دوران خون حیب کئی ایک جو خوان کی جو جاتے ہیں ، دوران خون حیب کئی دیا ہوتی جو کی دوران خون حیب کئی دیا ہوتی جو کی دوران خون حیب کی دوران خون حیب کئی دیا ہوتھ کی حیب کئی دوران خون خوب کئی دوران خون خون خوب کئی دوران خون خوب کئی دوران خون خوب کئی دوران خوب کئی دوران خوب کئی دور

تە قەي خىيال بىدا ہوتاہے، كەكو ئى چيوان، اس سىشتىنى نىيان، انتىشلى شا بدات كواور ا کے بڑھایا جاسکتا ہے جتی کدر پر بحبث علم بن بھی ان سے کام لیا جاسکتا ہے ،اور جس نظریہ سے ہم انسان کے افعالِ فعم ایس کے جذبات کی مسل وعلائق کی تشریح کرتے ہیں، اگر آی کی دیگر حیوانات مین تقبی صرورت پڑتی ہو، تو ظاہرہے، کہ یہ نظریہ زیا دہ محکم ومستند ہوجائے گا' لهذاجس نظريه سے بم نے گذشته مباحث مین استدلال تجربی کی توجیمہ کی ہے، اسی کی از این ہم حیوا الت کے متعلق میں کرتے ہیں جب سے امیدہے ،کہ ہارا دعویٰ سبت زیا وہ مضبوط وموثق بوجائيكا، اولاً تربیمان نظرآماب، كرانسان كى طرح عوانات بجى بستى باتن تحرب سے عال کرتے ہیں، اور اس نتیجہ پر پہنتے ہیں، کہ ایک طرح کی علتون سے ہمشیہ ایک ہی طرح کے و اقعات ظاہر ہونگے، آسی اصول کی مانحتی مین وہ اسنسیائے موٹے موٹے فواص سے اگا م عہل کرتے بین اور امہتہ آہتہ اپنی پیدائش کے وقت سے آگ، یانی ہٹی، تیھر البندی، گر وغیرہ کے افعال واٹرات کے تعلق انیا ذخیرُ علم بڑھاتے رہتے ہیں،ان کے بحون کی <sup>وا</sup> و انتجریه کاری ،اوران بوزسصے جانورون کی چالا کی وہشیا ری مین صاف فرق نظر آنا ہو؛ جوابنے طویل تجربہ کے بعد مصر حزبون سے بنیاا در مفید حیزون کا طلب کرنا انھی طرح جا چکے ہین ، گھوڑا، جو کو ہ و دشت کا عادی ہو گیاہے ، جانتا ہے ، ککتنی اونجائی وہ بھاند سکتا ہو وہ اس سے زیادہ کی کبی کوش نرکی ، بوڑھ اسٹاری کن شکارین زیادہ ملکانے والے ن کام اپنے سے کم عرجوان کتے کے سپر دکر دیتا ہے، اورخود اپنے کو کسی ایسی طبر بر دکھتا ہے جما زیادہ سنیاری کی صرورت ہے، یہ قیاسات جودہ اس موقع برقائم کرتا ہے، فلاہرہے ان کی نباد بجراشا ہرہ و تجرب کے اور کس شے پر ہوسکتی ہے؟

یہ حقیقت جیوانات کی تعلیم و ترمبیت کے نتائج میں اور زیادہ نمایان ہوجاتی ہے ، کیمز <sup>ب</sup> وترمیب کے مناسب استعال سے ہم اُن کواسی چیزین کک سکھلادیتے ہیں،جواُن کے میلانات فطری کے سراسرفلان ہوتی بین اکیا یہ تجربہ کے سواکھ اور سے کہ حب تم کتے لو دھرکاتے ہویا مارنے کے لئے کوڑا اٹھاتے ہو، تو وہ حوٹ کی تلیف سے ڈرجا باہے ؟ کیا ية تجريبي منين بي كرمب كوئي كتااني نام سي كاراعاً ناهم، توفورًا سجه عانات، كواس خاص اوازولجبسے اسی کوبلانامقصود ہے، اورسید صاتھارے پاس چلا آ تاہے؟ ان تام مثّا لون مین ہم دیکھتے ہیں، کہ جا نور ایک ایسے واقعہ کا استنبا طاکر ہاہے ہی اس کے حواس برا و راست منا نز نمین این اور حب و کسی مین حواس شے سے ایسے نَا مُجَ كَامَتُو قِع بُومًا ہے، جو سیلے تحربہ میں ہیشہ اس طرح کی چیزون سے فلا ہر ہوا گئے ہیں ا تواس کی یہ توقع تام ترتجربہ ہی بیمبنی ہوتی ہے، شانیاً یه نامکن ہے، کہ حیوانات کا یہ افذو استنباط کی حجت واستدلال برمدنی ہوا لینی وہ سجھتے ہون کہ ماٹل چنرون سے وجو ً اسمیشہ ماٹل ہی واقعات ظاہر ہونے جائین اورانعال فطرت بن كسى قىم كا تغير نامكن سے ،كيونكه اگراس قىم كے دلائل كا امكان تعي موا تو مجى حيوانات كى ناقص فهم توكسى طرح ان كى صلاحيت نهين ركھتى،اس كئے كه ان و لائل کے علم وانکشا ن کے لئے اعلیٰ درجہ کا فلسفیا مذر ماغ ورکا رہے،جرنہ حیوانات کو طال ہے، مٰہ بچے اورعوام انباس زندگی کے معمولی کام کاج میں ان ولائل کے سہا برِ طِلِتے ہیں، نہ خود فلاسفہ، جوزند گی کے علی کا رو بار میں، امنی اصول کے محکوم الحت سیتے ہیں ،جن کےعوام اناس ہوتے ہیں ،اس کئے ضرور تھا کہ قدرت اسس افذوستنا کے لئے کوئی زیادہ عام وآسان تراصول قائم کرسے ، کیونکہ معلولات کوعلل سے سنبط

ارنے کا کام زندگی کے لئے اس قدر اہم وناگزیر ہے کہ وہ فلسفیا نر حجبت واستدلال کے ناقابی اعمادعل کے سیرو منین کیا جاسکتا تھا، نسان کے متعلق ہیں دعویٰ کے قبول کرنے میں لیق پیش کیاجاسکتا تھا،لیکن حیوانات کے بارے بین توکسی طرح کے شک وشبہہ کی گنجایش مين اورحب ايك عكم رحيوانات بين )قطعيت كيباته به احول نابت بوگيا، تو يمرندكور؟ لااصولیِ تشیل سے اس کو ہر مگبہ (تمام حیوا ما ت بین جنین انسان بھی شامل ہے) ملایس ولیش ما ننا پڑے گا، بینی یہ صرف عادت ہی کا کام ہے، کہ وہ حیوانات کو اس بر آما دہ کرتی ہوا لهبین حواس شے سے کسی ایسی دومسری شے کومشنبط کر لیتے ہیں، جو گذشتہ تحربات بیان ی نٹے کے ماتھ رہی ہے ، اور ایک کے سامنے آنے سے عا دت دو سرے کے تمل مرا طرح مانل کرونتی ہے، کہ زہن مین وہ خاص کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، جس کو ہم نقین سے تعبر ارتے ہیں، ذی ص مخلوقات کے اعلی وا دنی تمام طبقات میں جو ہارے علم ومشاہرہ میں تے ہیں،اس علی کی بجز عادت کے اورکسی شے سے توجیہ نہیں کی سکتی، لے جب وا قنات یامل سے متعلق استدلال کی منیا دنیام تر محض عادت ہے، تو بھیراس بارسے مین انسان وحیوا ا ورخو و مختلف انسانون مین آنا تفاوت کیون ہے ،اورایک کو دوسرے پر آنا تفوی کیون عال ہے ؛ ایک ہی عادت ہر گلہ ایک ہی اثر کیو ن نہین پیدا کرتی، ہم ہیان پہلے مختفرٌ اس عظیم تفاوت کی توجیہ وتشریح کی پہلے كوشش كرتي بين جوان في عقول وافهام مين بالهم بإياجاتا ہے جس كے بعد انسان اور حيوان كا بابين فرق آسانی سے سجھ بن آجائیگا، (۱) جب ہم دنیا مین کچھ ون رہتے رہتے قدرت کی ہزگی دیکھنے کے عادی موج ئين ، تواس سے ہمارے اندرا ميك عام ملك اس بات كا بديا ہوتا ہے . كومعلوم سے نامعلوم جنري ويس كرنے سنگتے ہیں، اور سیجتے بین، کد آیینرہ جو کچھ ہوگا ، وہ <u>کچھا</u> تجربات کے مطابق ومانل ہوگا ، پیراس عام اصول ما ی نبا پریم مرث ایک تجربه ما اختیار سے بھی استدلال کرنے لگتے بین ، اور ایک خاص مدیک بقین کے متع

اگر م حوانات کوبہت سی جیرون کا ظرمتنا ہدہ و تجربہ سے عال ہوتاہے الیکن ہہت چزین اُن کے اندر <del>اِس قدرت کی طرف سے بھی</del> و دلعیت بین جوان کی معمولی صلاحیت سے افرق ہوتی ہیں، اور جن مین وہ طویل سے طویل تجربہ کے بعد بھی کوئی اصاف نین رسکت یاست ہی کم رسکتے بن انہی چزوان کوم جلت کے نام سے تبریر سے بن ا دران برہارے ول میں ای قدر استحسان واستعجاب بیدا ہو ناہے، حبنا کو کسی اسی نها ہ ہی عجیب وغریب شنے پر جس کی توجیہ وتشر رکے سے انسا نی عقل وقھم ہلکل قاصر ہو تی ہے ٔ لیکن ہا را بیرسا را استعباب غائب ما کم ہو جائے گا اگر ہم اس برغور کر بین کہ تجربی استدلال وجم این اور حیوانات مین شترک ہے ،اور جب برزندگی کا وار مدارسے، خوواس کی حقیقت بھی ایک شم کے فطری میلان یا جبلت سے زیادہ نہیں ہے،جب ہوارے جانے اپناکام د بقيه حاشيه في ١١١) يه تو قع ما كم موجاتي سب ، كه أينده محى الساجي موكا ، لبشر طبيكه بد اختيار اس اهتيا ط كے ساتھ كيا كيا موا فيرتنلق چيزين اس مين شامل زمون، اسى لئے افعال اشيا كا مطالعه نها ميت نازك كام خيال كياما آسيم، اور چونکه ایک شخص کی توجر، یا د ، اور توت مشا بره دوسرے سے بہت زیادہ جوسکتی ہے ، اس لئے ان کی قرتِ استدلال مین بھی عظیم فرق موسکتاہے، (۴) جمان کسی شے کےعلل واسباب مین بیحد کی یا الجھا وُمو، وہان جمی ایک کے ذہن کو دوسرے پر اس لحاظ سے فوقیت موسکتی ہے، کہ وہ قام حیرون کو کما حقہ مجھ کرتا مج کا انتساط ارتا ہے، (س )علی ہذا کی آدمی بنسبت دوسرے کے سلساؤنٹا کج کوزیا دہ دور تک بیجا سکتاہے رہم بہبت كم نوگ ايسے موتے ميں، جو بلا فلط مجت يا ايک تصور كو دوسرے مين ملا ديئے بغير صفائي و وضاحت كيٽ تل سی سکدیر دیر کے غور کرسکیں ، اس نقص کے نحاف مراست موتے ہیں دہ کمی شنے کی حس حفوصیت برمعاول کا دارماد موتاہے ،وہ بار ہی شے کے دوسرے غیر تعلق حالات کے ساتھ گڈٹڈ ہوتی ہے،جن سے اس کو الگ كرف كے لئے غير معمولي توم صحت نظرا ور دقيق شجى وركا رہے ، ٧١) جزئي شابرات سے كلي احواقًا كم

کرتی رہتی ہے، اور اپنے محفوص اعال مین تصورات کے ابین کسی عقلی مواڈنہ و مقابلہ کی تیج نہیں ہوتی ، گوختلف قسم کی جبلت سہی ، تاہم ہے یہ بھی ایک جبلت ہی ،جوانسان کو آگسے بچیا اسی طرح سکھلاتی ہے جس طرح کسی برندے کی حبلت اس کو انڈے سینیا اور اصول و قاعدہ کے ساتھ بچے یا نباسکھلاتی ہے ،

دبقیه ما شیصفه ۱۹۷ ) کرنا، نهایت بی نازک کام ہے، جب بین جلد بازی یا فر بن کی نگ نظری سے جونام ہیاد و برگناه نهین رکھ سکتا، اکثر خلطیان واقع ہوتی ہیں، (ے) جس صورت مین جا رہے استدلال کی بنیا د تمثیلات پر ہوتی ہے، قرحب شخش کا نتجر پر وسیع ہوتا ہے، یا جبکا ذہن وجو و ماثلت کو تیزی سے اخذ کرلیٹا ہے، وہ قدر ہُ استدلال میں بھی پڑھا رمبیکا، (۸) تعصب تبطیع، جذبات وغیرہ کے انزسے ایک کم متاثر ہوتا ہے، ووسرازیادہ (۹) انسان کی سند وشہا دت پراعتاد کے بعد الوگون سے ملئے جلنے بحث وگفتگوا ورکم ابون کے مطافعہ سے ایک شخش کا علم وتخر ہر دوسرے سے کمین بڑھ جاتا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی اہیں باتین آسانی سے لئے کہاستی ہیں، جنے ختمات آ دمیون کی عقل وقع میں تفاوت واقع ہوسکتا ہی،

<u>\_\_\_\_\_</u>



## معجزا**ٺ** فهر

فصل - ا

وراکھ تو اکر تو ایک نے حضور حقیقی کے خلاف جو دلیل قائم کی ہے، وہ اس قدر تھ کا کم با کیا نہ اور لطیف ہے، کہ ایسے محمل مسلد کی تر دید کے لئے اس سے بہتر ولیل نہیں ہوسکتی تھی ، اس فامنل اُسقف نے لکھا ہے، کہ کتا ہے دانجیل ) ور والیت، وونون کو جو کچھ تھی سند واعتبالہ مال ہے، اس کی بنیا دمحض تھا ایسین کی شہا دہ ہے، جوان بحرات کے عینی شا ہر تبلا جائے ہیں ، جو مسیح نے اپنے بیٹی پر ہونے کے نبوت بین بیش کئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ عیبا کی ذرب کی صدافت جی شہادت پر مبنی ہے، وہ اس شہادت سے لیفینا کم ترب کی صدافت جی شہادت پر مبنی ہے، وہ اس شہادت سے لیفینا کم ترب کو میں برخود ہوا رہے حواس کی صدافت بینی ہے، کیونکہ میسیحی دین دیا اس کے میجز اب کو کو میں بہتر کی اور ان کے بعد تو بھر کے میں بہتر کی اور ان کے بعد تو بھر کو میں بہتر کی ورن اور کم ہوتا گیا، امذا کو نی شخص بھی ان لوگون کی شہاد کے ایک شہاد

یر آنا بھروسینین کرسکتا متبنا کہ خود اپنے محسوسات ومشا ہوات پرکر ناہے بلکن اس سے قطع نظرکرے ایک کمزورشہا دت چونکہ اپنے سے قوی ترکوکسی حالت میں باطل منین عثمر اسکتی اس اگر حفنور حقیقی کا نظریه صراحت کے ساتھ می کتاب مقدس مین منصوص ہونا، تو می اس کا قبول ر اصبح اصولِ استدلال کے قطعًا منا فی تھا،ایک تو یہ بجا سے خود مثنا ہدہ کے سراسر خلات ہے، اس برطرہ میر کرک ب وروایت جن براس کی منبیا در کھی جاتی ہے، ان کی تا ئید مین و ئى عينى شها دت منين موجو د، ملكه ان كى حيثيت محف خارجى شهادت كى ہے «اس كئے له فو د سرخف کے سینہ میں براہ راست روح القدس نے ان کونمین اما راہے ا کوئی چنراس فیصله کن دلیل سے زیا و ہشفی خش منین ہوسکتی ، کیونکہ کر سے کار زہبیت ا وروہم ریستی کی زبان کوئیں کم از کم بیر ساکت توکر ہی دسکتی ہے ،مجھ کوخوشی ہے کہ اس قیم کی ایک دلیل میرے ہاتھ بھی آگئی ہے ،جو امید ہے کہ ارباب علم وعقل کو فریب او ہام سے بی نے کے لئے ایک والمی سیڑاہت ہوگی، کیونکے میرے نز دیک حب تک دنیا قائم ہے مخزات وخوارق کا بیان تاریخ کی کتابون سے، چاہیے وہ مذہبی ہون یاغیر مزہبی، نہین بکل سکتا ہے، ا اگرچهامورواقعیه کی نسبت حجت واستدلال مین بهارے کئے صرف تجربہ بی ا یہٰ ہے ، اہم اس کی رہنا ئی بغزش وخطاسے پاک نہیں ، ملیکہ میض صور تون میں تو بیعیا تّا گراہ کن ہوتا ہے ، ہا سے ماسٹین اگر کو کی شخص یہ توقع رکھے، کہ جون کا موسم وسمبر ہتر ہوگا، تو اس کا میں س بالکل تحربہ پر مبنی ہے بیکن مچر بھی یہ موسکتا ہے کہ ہا راقیانسس غلط تكليه، اور واقعه تعرقع كے خلاف ثابت ہو، بااين بهه بمكورينے تجرب سے سكاست كا حق عال نه ہوگا، کیونکہ تجربہ ہی نے یہ بھی تبلاد یا تھا، کہ کبری کابی جون کا موسم وسمبرسے بھی

بدتر موما تاہے، ہم واقعات کے جمال واساب فرض کرتے ہین وہ بہنیہ قطعی نہین ہوستے، عِض واقعات توبلا شبهه اليس موست بن، جرميشه اورم حكمه بلااستننا ايك وومرس سن والبشر ملتے ہیں، لیکن بعض ایسے مجی ہوتے ہیں جنین نسبتُہ تفاوت واختلات واقع ہوتا رہتا ہے' اورباری توقعات کوکبی کبی ایوی کامندو کینایا اس، لمذامعلوم بوا، که امورواقعیهس متعلق ہارے استدلالات میں انتہا ئی قطعیت سے لے کرا و نی ترین شہا دت کک کے تام مدارج لقين موجو داين، اس لئے ایک عقلی و می اینے تقین کے درجہ کوشہادت کے درجہ کے مساوی ومطاب ر کھیا ہے جونتا بچ کسی نا قابلِ خطا تجربہ ریمنی ہیں ،ان کی توقع قائم کرسنے میں ،اس کا لقابِی قطعیت کے انتہائی درجبم معتاب، اورانی گذشتہ تخرب کو آیندہ کے لئے وہ قطعی نبوت سمجھاہے، اس کے خلاف صور تو ن مین وہ زیادہ احتیاط سے کام لیٹا ہے ، مخالف تحبر ہابت کے وز كو لمحة فار كمتاب، مختلف احمّا لات مين سيجس احتمال يا بهيلوكي مّا سُيد مين زيا وه تجربات ملتے ہیں، اسی جانب وہ حجک جاتا ہے ،لیکن ابھی شک*ب و*تر د دیا تی رسماہے اور بالاً خر جب یہ ترد د زائل ہوکر کمیو ئی ہوتی ہے، تو بھی وہ اس شہا دت کا درجہ اس مرتبہ یقین اً كَيْنِين برهف وتياس كويم فيح طور ريطن غالب سي تعبيركرت بين ، لدامعلوم مواكه وه ُظن جِس مین ایک احتمال دوسرے سے زیا وہ قوی وراج ہوتا ہے ،اس مین می لفت م ومثا ہوات کا امکان ہمیشہ قائم رہتا ہے ، اور راج مہلو کی شا دت کا وزن ، ٹائید تحر<sup>بت</sup> کے ہم نسبت ہوتا ہے،اگرایک جانب تحبریہ کی نٹومثالین ہون اور دوسری جانب بچا<sup>ں</sup> توآدمی کوآیندہ تو تع میں تذیذب رہیکا لیکن جس صورت مین سلو تخریے ایک طرح کے ہون اور *صرب* ایک آدھ متال نیا لفٹ ملتی ہو، تو اس *سے آین*دہ کے متعلق راجے ہیلو کا قریبا قطعی

ین بیدا ہوجاتا ہے، تام اسی صور تون میں جما ان متنا قص تجربات بائے جاتے ہون، ہم کم نیر تعدا د و الے تجربات میں سے قلیل تعداد والون کو منفی کر دنیا جا ہئے ، تاکہ ترجی شہاد<del>ت</del> لی فرقبت کا ٹھیک ٹیبک اندازہ ہوجائے، اب اس اصول کوجزئیات برمنطبق کرنے کے لئے ہم استدلال کی ایک ایسی صنعنہ لیتے ہیں،جو زیادہ عام اور انسانی زندگی کے لئے زیادہ کا راَمد ملکہ ماگزیہہے، بینی وہ اتنگا جەلوگەن كى مىينى نتهادت و بيا نات سے ماخوذ ہوتا ہے ،مكن ہے كەكو ئى تتحض اس نف استدلال کے علا قدُعلت ومعلول ہرِ منبی ہونے کا انخار کرے بیکن میصف ایک نفطی نزا ہے،جں میں مجھ کو بڑنے کی صرورت منین ،مین صرف آنیا بنا دنیا کا فی سجھتا ہون، کہ آپ م کے دلائل مین ہارے اقیمین کی نبیا د تا متریہ اصول ہوتا ہے کدانسان کی شہادت سی ہدتی ہے، اور علی العموم تحقیقات پروہی واقعہ تخلقا ہے، جواس کے شاہدون نے بیان کیا ہے جب میستم ہو جیا کرنفس ہشیامین باہم کوئی محسوس رابطہنین ہوتا اور ایک شے کا وسری سے استنباط محض دونون کے دوامی الحاق یااتصال کے تجربر برمننی موتاہے، توكو ئی و حبنین كدانسانی شهاوت كی خاطر بهم ان كلید مین كونی استثنا قائم كرین، درانحالیك بالذات أن شها دت كارا بطروا تعهُ شها دت كے ساتھ اتنا ہى كم لزوم ركھتاہے، عبنا كم ونیا کی اور دوچیزون مین موسکتا ہے ،اگر جا فظہ ایک خاص حد تک قابل اعتماد نہ ہوتا ، اگر ر کے علی ہموم راستی و دیانت کی طرف مائل نہ سمجھے جاتے، اگر اُن کواس تنرم و حجا کے یاس نرموی، جرحبوٹ کے کھل جانے کے بعد لاحق ہوتی ہے، اور اگریم کو تجربہ سے یہ يذمعلوم مهوحيكا كدميه باتين انسان كي فطرت بين، توانساني شها دت بوهم وره تعرجي عليا هٔ کرتے، چِنانچیمخبوط الحواس یا مشهور کذاب و دغا با زاّ دمی کی بات بریم کمبری کا ن منین <del>آم</del>

اور چشہا دت، شاہرون کے بیان اور انسانی تصدیق سے اخوذ ہوتی ہے، چو بھی وت اس کی بنیا د تجربر میر ہوتی ہے اس لئے تجربہ کے وزن وقوت کی نسبت سے اس مین بھی نفا مبوتا ہے، اورکسی شہا دت اور واقعہ کے مابین جو الحاق ما یاجا آہے، وہ مثمر یا غیر ستمر طبیبا ہو ہے. ہی کے مطابق ہی شہادت کی عثبیت کہی تبوت کی ہوتی ہے،اورکببی محض طن کی، سے والات کا لحاٰ ہا رکھنا ٹر ہاہے اور شادت برمنني واقعات كے فیصلون مین نہیں ان سے متعلق متنی نزاعات پیدا ہوتی ہین ،ان سے تصفیہ کا آخری معیار مہیشہ تجربہ وش<sup>ک</sup> ہی ہوتا ہے، جہان میرتجربیکسی ہیلو کے حق میں پوری طرح مہوار ومتواتر بہنین ہوتا، وہان نا گزیرطور بربہا رے فیصلون میں بھی تخالف بڑجا تاہے ،اور د لائل کے تعارض کا نتیج <sup>سط</sup> ہے، جبیاکہ دیگراصنات شمادت میں بھی ہوتا ہے، دوسرون کابیان قبول کرنے میں ئېب ېم کوتد نذب واقع موتاہے، تواس صورت بين ېم ان مخالف عالات سے اس کاموا رتے ہیں جن سے یہ شک سیدا مواہے ،اور حب ایک میلو کی فرقیت واضح ہو جاتی ہے، تو ہم اسی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پیر بھی ہارے تقین میں آنا صنعف صرور ماتی ر بتاہے، حتنا کہ مخالف میلوقوی ووزن دار ہوتا ہے، زریجت صورت مین تعارض شهادت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں: خود وايات مين باهمي تناقض، داولون كي نوعيت يا تعدا د، ان كاطرنق روايت، يا ان ماع، چنانچ حب راويون كابيان باجم متناقض بوزان كى تعدا د ب ما تون كا اح ے کم یا ان کاعال حلی شتنه مهوج چیزگی وه شهادت دے رہے ہن اس مین کگی ئى غرض شامل مېو . يا شهادت دىينے بين وه جيچياتے مېون، ياان كےلهجە بين زائدا ز مرورت محكم وابرام بإياجا بامو، توان تام صورتون بن مارك دل مين شبه را باب،

علی نهراسی طرح کی مبت سی اور باتین نهی بین جوانسانی تصدیق و شادت برمبنی دلیل کو کمزور يا بالكل مطل كر وسيسكتي بين، فوض كر وكترب واقعه كونم كسى روايت سے نابت كريا جائتے ہو، وہ فلاتِ عادت اور ، وغریب ہے، اس صورت مین یہ روایت اسی قدر کمزور ہوجائے گی جس قدر کہ یہ واقعہ ر لم یا زیا ده خلامنِ عاوت مهوگا،روا تا پامورخین ریاعما د کرنے کی وجربیهنین ہوتی. کدان کی شما لم اور واقعہ کے مابین ہم کو کو ئی عقلی را بطہ نظرا یا ہے ، ملکہ اس لئے کہم ان دونون بین ایک تے ا<sup>ن</sup> والقهال دمکھتے رہنے کے ما دی ہو گئے ہیں اہلی حب واقعُدروایت اس قیم کا ہو، عرشانہی لبى ہمارے شاہده من آیا ہے، تو بہان وومتفا و تحربوب كامقابله رفیعا آئے جن میں ایک د وسرے کا اپنی قوت کے مناسب الطال کرتا ہے ، اور ذہن برصرف اسی کا اثر موتا ہے، جوقوی ترہے، تجربہ کا جوامول کسی معاملہ مین، را و ایون کی تصدیق و ستہا دے کی نبایر ہوار اندرتقين واذعان بيداكرا ہے بعینہ وہی صول زیر بحث صورت میں اس واقعہ کے مخالف پڑ اہے جس کوروایت نابت کرناجا ہتی ہے ،اس تاقف کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاراتین واعتبارجاً مارسا-کیٹو جینے فلسفی وطن پرست کے متعلق اس کی زندگی ہی می<del>ن روم</del> مین یہ ایک ضرافہ ل بن كئى تقى، كەفلان قصتە اگرىسومىي بايان كرے تو تعبى مين نهين مان سكنا، هب كے مفى يہ تھے، رکسی بات کا بجائے جو و نا قابلِ قبول ہونا، ایسی زبر دست شہا دت کو بھی باطل کر دتیا ہے۔

مندوسًا نی شنراده جس نے بالے کے افرات کالقین کرنے سے انکارکر ویا تھا اس کا استدلال بالكل بجائها، كيونكهان واقعات كے قبول كرنے كے لئے اس كوقدر ہ مبت ہى و

(VITU CATONIS)

شاوت درکار بھی جو ایسے موسمی عالات سے بیدا ہوتے ہیں جن سے وہ نا آشا تھا، اور ہو اُس کے سابقہ بخربات کے ساتھ کوئی ماثلت نہین رکھتے تھے ،گوان مین کوئی اُسی بات نہ تحى، جواس كے كسى تجربہ كے متنا قض كهى جاسكے، تاہم اس كے تجربہ ين يه بانتين اكى نرتعين، لیکن جس صورت مین را ویون کی شها وت کے فلا**ٹ فن عالب ہو تاہے ،اس ک**ے لئے ایک ایسا واقعہ فرض کر و ، جو صرف حیرت انگیز نہین ہے، بلکہ حقیقةٌ معجز نا ہے ساتھ ہی یہ بھی فرض کرو، کہ جو شہا دت بیش کیجاتی ہے. وہ دیگرما لات سے قطع نظر کرکے بذات غود كال نبوت كى تينيت ركھتى ہے، تواس حالت مين كويا ايك نبوت دو سرے نبوت له فابرہے، کو کسی مندوت فی کویہ تخریمنین ہوتا کہ سرومانک میں یا فی جم جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آب و مواكا وا قعب جب كى اس كوسرك سے كوئى خبرى بنين ، اور يہ نامكن ہے كه وه قياسًا كوئى عكم لكا دے ، الماليي حالت بن كي بوكا ،كيونكراس كے الله يدايك نيا تجربر سے ،جس كے نتائج المين غيريقيني موتے بن بعض وقست تمنيل كى بنا برا وم معن قياس يا اكل سے كام الله اسكا ہے، كين ير مبرهال عرف قياس بى موكا، ساتھ ہی بیمی ماتا پڑے گا، کہ یا نی جم مانے کی زیر بجے مورت امول تنسل کے بھی خلات ہے، جس کی کوئی فہیدہ بندوستانی ترقع نمین کرسکتا اس سے کسروی کے اثرات یانی برسروی کے مدارج کے مطابق بتدریج نمین يِّسْت، بكرجب سروى درمُرانجادكويني جاتى ہے، توكياك يانى بنهانى اقيق مالىت جم كرتھرى سورت افتیار کراستی ہے،جو ایک غیر عمولی بات کمی ماسکتی ہے جس کو گرم مک کے آدمی کو با ورکر انے کے لئے اچی فالی قرى شاوت دىكارسى ،لىكن كېرىمى يىغىرمىولىيت مېز ،كى صركونىن بېنى ئادىپ مىضوس مالات كى اندرىي عام قانون فطرت وتخرب كے فلات بے ،ساتراكے بانتدے ميشت اپنے لك كى آب وہواين ديكھتے رہے ہیں، کدیا فی رقیق حالت میں رہتا ہے، اور ان کے بان کے یا فی کا تم جانا بیٹیک خرق عادت سجھاجا کیگا گرانخون نے منگوری کا یا نی عافرون ایک بی نمین د کوی اسلے وہ تطعیت و معتولیت کیا تریمنین کہ سکتے کہ وہاں کیا ہت

کے فلات ہدگا جن میں غالب تو وہی رہیگا ،جو قدی ترہے، البتہ اپنے فیالف بنوت کی قوت لی نبیت سے اس کی قرت بین کمی ضرور آجائے گی، معجزه نام ہے قرانین فطرت کے خرق کا اور جونکہ یہ قوانین سی کم اور الل تجرب پر اپنی ہوتے ہیں، اس کئے معجزہ خود اپنے خلات آنا زبر دست ثبوت ہے، کہ اس سے بڑھ کرکسی تجربہ برمنی نبوت كاتفورى نىين بوسكا، كيا وج ب كران امورين بهاركيين كا ورفظ فالب سے بھی بڑھا ہوتا ہے، کو تام آدمی فانی ہیں ہے۔ اپ ہی آپ ہوا میں علق نہیں رہ سکتا اگ بی لکڑی کو حلا دیتی ہے ، اور پانی سے بجد جاتی ہے ، صرت ہیں کہ یہ امور قوانینِ فطرت کے مطا ن بت ہو چکے بین، اوراب ان کا توڑ نا بغیر تو امنین فطرت کے توثیب یا با نفاظ دیگر بدل کھو کہ بلامعیزہ کے نامکن ہے جو چیزعام قاعدہ نطرت کے اندرواقع ہوتی ہے . وہ کبھی محبرہ نہیں خیال کی جاتی ہٹ لا پرکو ٹی معجزہ نہیں ہے کہ ایک آ دمی جو د کھنے میں تندرست وتداناتها، اعالك مرجائه، كيونكه اس قىم كى موت كونستة كليل الد قوع سى بيكن ميرجى بار بامتنا بده مین آیکی ہے، البتہ میں مجزه مو گاکہ کوئی مرده زنده بوجائے، کیونکه ایساکبهی اور سی ملک مین نہین دیکھاگیا، لہذا جب واقعہ کو محزہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف تجربہ کامتمرومتوا تر ہونا صروری ہے، در نہ بھر پیر چیزہ کے نام سے موسوم نہ ہوگا،اور چیز نکرسی بات کا متواتر تجربہ خو دایک ثبوت ہے، تو گو یامیخ و کی نفس حقیقت و ذات ہی مین اس کے وجو دکے خلا ایک برا ہِ راست وقطی نبوت موجود ہے ؟ اور یہ ایسانبوت ہے، جو نہ اس وقت بک بن معجزه کو تابت ہونے دے سکتاہے، اور نہ خو د باطل کیا جاسکتا ہے، حبب کک اس کے خلا اس سے بڑھ کر تبوت نہ بیداکیا جائے، يمن له بعض اوقات ايك واقعه كاكنے خود قانونِ فطرت كے خلات بنين معلوم موماً ، تا ہم اگر يہ صحح ہو اتو

لهذاها ن متیجر مین کلتا ہے رجوا کی کلی اصول کی حثیت رکھتا ہے ،) کدکو کی تصدیق وشہادت مجزہ کے اٹیات کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ یہ اسی نہوجب کی مکذیب خوداں معجزہ سے بڑھ کرمعجزہ ہے ،جب کو یہ تابت کرنا عامتی ہے ،اوراس صورت میں بھی دلائل میں باہمی تصا دم ہوگا ،جدولیل زیا دہ قوی ہو گی اپنی زائد قوت کے شاسب بقین پیدا کرے گی' فرض کرو کہ ایک شخص آکر مجھ سے کتا ہے، کہ اس نے ایک مردہ کو د مکی اکه زندہ ہوگیا ، تومن فررٌ اسینے دل میں سوچنے لگتا ہون ،کہ بیزیا رہ مکن ہے،کہ تیجف وصوکا ونیا جا ہتا ہو پانورُ وصوكا كماكي مو، يايد الملب سے كرجو كي وه بيان كرريا سے واقعه موان دونون مجزون كا مواز نہ کرتا ہون ،اورجو بلہ محبر کو حبکت معلوم مہوتا ہے،اسی کے حق مین فیصلہ کر دتیا ہون،اور بقيه حاشيه في الله عاص حالات كى نباير محزه مى كما جاسكتا ہے،كيونكه اپنے طورك محافات وه تو انين فطرت کے خلاف پڑتا ہے ، مثلاً ایک شخف خدائی تائید کا دعوی کرے اورانیے حکمے سے بیار کو اچیا، اجھے کو مرده كردى، بادلون سے يانى برسانے لكے، مواجلا دس، توب باتين كا طورير محرزه خيال كيجاسى بن، ا لیونکه اس طریقه سے ان واقعات کا طه رقو این فیطرت کے منا لفٹ ہے ،اس لئے کہ اگر سم کو بیشیمہ ہے کہ ان واقعات اورا . محض کے حکم میں وقعا تی تو افق ہوگیا ہے تو بنیک بیدند کوئی معجزہ ہے، اور نہ قو انین فطرت کا خرق ، لیکن اگر ا پیا تنبه نمین ہے تر بھریہ واقعات کھلا ہوا محزہ اور قانون فطرت کا خرق ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیاتھ فلات فطرت موگی، کوست تحف کی دواز یا حکمت اس طرح کا اتر فا ہر مونے لگے، مغزه کی صحح تعربین یہ ہوسکتی ہوکہ خدائے خاص ادادہ باکسی نی عالی مداخلت سے کہی قانو ن ِ فطرت کے خرق كانام معزو بومعخره كاعلم دى كومويا نهوواس سه الى عقيقت وما تهيت من فرق منين آسكما ، مكان ياجماً کا ہوا میں مقلق کر دیا ایک بین منجزہ ہے، اسی طرح اگر موا نا کا فی مبو، تو مکا ن وجماز کیا ہر کا بھی معلق رکھنا جڑ

مو گا.گو نظامِرية بم كومتي في موس نه مو.

ہمیشہ آی احمال کور دکرنا پڑنا ہے جس بین زیادہ تو مخبرہ بن نظرانا ہے، البتہ اگرشادت کی کذیب اس واقعہ سے زیادہ معجزہ ہے جس کو وہ بیان کرر ہاہے، تدبے شکس وہ مجھ کو اس کے قین برمجبور کر دے سکتا ہے ہمکین آس کے بغیریقین ہونا نامکن ہے،

## فصل ۲-۷

ہم نے اوپر فرض کر لیا تھا، کہ جس شہا دست و تصدیق پر مجزہ مننی ہوتا ہے، وہ مکن ہے کہ بجا سے خد د بورا ثبوت ہو، اور اسکی تر دید و مکذ میب خد خرق عا دت کے برا بر ہو لیکن ظا ہے، کہ بیصف فرض و امکان ہی تھا، ور نہ کوئی معجزہ آج کک اپنی کمل و شکم شہا دت پر ببنی

ملاخهین ہے،

اس کے کہ اولاً تو تاریخ بھر بن کسی ایسے محبزہ کا تبہ نہیں جس کی تصدیق و تا ئید میں آئیے فہمیدہ با ہوش اور تعلیم یا فقہ لوگوں کی کا فی تعدا دموجو دہو، جن کے خود قریب و منا لطمین بڑا کا ہم کو اند فیٹہ نہ ہو، جن کی داست باندی اس درجہ غیر شنتیہ ہو کہ کسی صلحت سے دوسروں کی کا ہم کو اند فیٹہ نہ ہو، جن کی داست باندی اس درجہ غیر شنتیہ ہو کہ کسی صلحت سے دوسروں کی گاہ میں ایسی عزت و شہرت کھے موں کہ ان پر وہم و گماں بھی نہ ہو سکے ہو لوگوں کی گاہ میں ایسی عزت و شہرت کھے ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ کھل جا ہے، تو ان کی ساری عزت فاک میں مل جائے ، ساتھ ہی ہوں و اقعات کی وہ دوایت یا تصدیق کر دیہے ہیں، وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور لیسے میں واقعات کی وہ دوایت یا تصدیق کر دیہے ہیں، دہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور لیسے مشہور مقام پر و اقع ہو کے لئے یہ تام باتین ضرور کی ہیں ،

نا نیا فطرتِ انسانی کا ایک اوراصول ایساہے جس کا اگر بورا کا ظار کھا جائے ، تو

تقىدىقِ خوارق كے باب مین انسان كى شها دى كا وزن بے انتما كم ہوجا اسے، عام طور ً

ج اصول کی انتخیٰ مین ہم استدلال کرتے ہین وہ بیہ، کد جن چیزون کا ہم کو تجربہ نہیں وہ انہی كے مانل موكى جن كاتجربه موحكاہے ، جرشے متنى زيادہ عام ہے، اتنى بى زيادہ مكن او توع ینا ل کیجاتی ہے ، اور جمان مختلف دلائل مین تصادم واقع مو، تواسی ہی دلیل کوترجیج و نیی عاہمئے ،جس کی تائیدین گذشتہ مشاہرات کی زیادہ سے زیادہ تعدا دیا ئی جاتی ہو، گواں امو کی بنا پر ہم ایسے واقعات کی فورًا تر دید کرفیتے ہین ،جمعولی طور پر خلاف عا دت ونا قابل قبول ہوتے ہین آما ہم حب ہم آ گے بڑھتے ہین تو ذہن اس اصول کا ہمیشہ لحا طامنین رکھتا ہلکہ الطحب كوئى ابيا دعوى كياجا تاہے ،جوسراسرمحال اورخارتِ عادت ہوتو آدمی اس كے قبول براور زیاده آماده موما تا ہے ،اور بعینه اسی نبا بر بس پر که اس کو قطعًا نه فبول کرنا چاہئے تا، بات بیہ، کم عبرات سے حیرت واستعاب کا حوجذ بربیدا موتاہے، وہ جونکہ ا خ فلگوار احماس مہوتا ہے ، اس لئے لاز گا ایسے واقعات کے با ورکرتے پر ماُٹل کر دیا ہے' جن سے یہ احساس ماخو ذہوتاہے ، انتہا یہ کہ جولوگ برا و راست اس لذت کو منین صل ارسکتے، نہاُن خوارق براعتبار کرتے ہیں،جن کی خبران کو پینی ہے ، وہ بھی خون لگا کر شهید ون مین داخل موحاتے مین ، اورآ وا زبازگشت منکر د وسرون کی حیرت افزائی اور ان كوتعب مين الا الفي سي تطفف الله التي مين ، کوئی سیاح حب زمین و آسان کے قلابے ملاتا ہے جنگی و تری کے عالمت ن غرائب کی داستان بیان کرمّا اور اینی ستی کے مفتخوان یا دوسرے مالکے عجیب باشنہ ہ کی اعجو برعا وات و خصائل کا ذکر کرنے لگتاہے ، تولوگ اس کی باتون کوکس ذوق میشو<sup>ق</sup> سے سنتے ہیں ، اب اگراس عائب بیندی کے ساتھ ندہبی حوش و توغل کا جذبہ بھی شرکیب

ہوجائے، تونب عقل کو رخصت سمجھو، اوران حالات مین انسانی شہادت و تصدلی م

ا عتبار کے سارے دعوے یا در موا ہو جاتے ہیں، مذہبی آ دمی کو اپنے جوش میں ایسی جزین د کها نی دینے لگتی بین . حبکا کوئی وج<sub>ه</sub> د نهین موتا، و ه اینے بیان کوغلط *جا نگریمی، اس نیک* نیتی کی نبایراس کوجاری رکھتا ہے، کہاس سے مذمہ بصبی مقدس سے کی تائیدو توثیق ہوتی ہے، یا جان یہ خود فریبی نہیں ہی ہوتی، وہان خود تائید بنرمب کی زبروست ترغیب اس کو دوسرے انسانون سے زیادہ اندھاکر دیتی ہے .ساتھ ہی ذاتی نفع کی ساوی قوت بھی شامل ہوتی ہے: نیز حولوگ ایسے راویون کے مخاطب وسامع ہوتے ہیں، و ہمی علیما اسے ہی ہوتے بین کہ شہادت کی بیمان بین کی کا فی عقل نہیں رکھتے، اور ج تعور می بہت رکھتے ہیں،اس کو ،صولًا و ہ ایسے ارفع و پر اسرار مباحث کے سامنے خیر یا د کمدیتے ہیں ، ماگر کبری کو اس کے ستعال کی توفیق ہو ئی تھی، تووہ اینتخیل اور جذبات کے جش خرو ے ایسے ببرزوختل ہوتے ہیں کہ عقل باقاعدہ انیاعل کر ہی نیین سکتی، ان کی نہ و واعتقاد اس کی جراُت وبییا کی مین اضا فه کرتی ہے اوراس کی بیرجراُت وبییا کی انکی زوداعقادی فصاحت وزبان آوری کا انتهائی کمال اینے فخاطب کے دماغ مین فکرا دراستدا ى كنوايش مبت كرحبورة ب، بلكه اس كاخطاب چونكه تامتر خيل اور جزبات سے موتا ہے س لئے اپنے سامعین کو اس طرح سحور کر لعتی ہے کدان کی ساری عقل و فھم مطل موجاتی ج البيّه اتناغيمت ہے، كەن انتائى كال كويەشا فەبىي ئىنجى ہے، تابىم ايك لولى يا ايكٹ ستھنيز مبیامقرر رومی یا انتنبایی سامعین ب<sub>ه</sub> جو از مبسطل دال سکتا تها، وه هرمنک اورخا نه بدو واعظ اپنے سامعین کے عامیانہ حذبات کو نماطب کرکے بہانی وال سکتاہے ، معجزات، نوق الفطرت واقعات اورمیشینگولیان کی صد باموضوع روایات جنگی ك أنسيا كامته وخطيب متدنى سلاسه ق م

مِرْد اندين مخالف شها دس ياخودايني مهليت كي دج سے ترديدو تكذيب مهوتي رمهي سے، ان كان طرح مقبول عام اورشائع وذائع مونا ،خودان بات كاكا في ثبوت ہے ،كمانسان وعائب يتى كى طوف كيسا شديدميلان ب، اوراس كف بجاطوريراس قىم كے تام بيانات وشتبه سے و کیا جاسکتا ہے، روزمرہ کے معمولی اورتینی سے تینی واقعات میں بھی ہاری نطرت ہیں ہے، مثلاً کوئی خبراس آسانی اور تیزی کے ساتھ نہیں تھیلتی، خاصکر قصبون اور و بہا تون میں عتبیٰ کہ ٹنا دی بیاہ کے متعلق کوئی بات، بہانتک کہ جما ان ایک حیثیت کے نسی نوجوان مرد وعورت کو د ومرتبه همی ایک ساتھ دیکھا گیا، کوسب ان کو ایس میں جوڑ دیا جا ہے،اس قدر دلحیب خبر کے بیان کرنے کی فرشی، اورسب سے میلے لوگون مک مینیانے اور سیان نے کا شوق اس کو آبا فا نا ہرطرف شائع کردتیا ہے ، اور یہ ایک اپنی مشہور بات ہی له ان بیانات پیکوئی فهمیده آ دمی اس وقت کک کان نهین دهرتا جب کمکسی زیا و ه ت منتبر ذربیہ سے، ان کی تصدیق نرموجائے، کیانہی اوران کے ملاوہ دو سرے قوی ترعذ ہ ، انیانیت کے سوا دِاعظم کوزیا وہ شدت و قطعیت کے ساتھ ہرطرح کے مذہبی معجزات کے قبو والتاعت يرماكن نهين كردك سكت بين ؟ فنالتاً يه امر جي معجزات اورفوق الفطرت باتون كے فلات ايك توى قرنيه، له ان كارعتا د بالخصوص اورزيا و ه ترجابل و وحنى قومون مين يا ياجاً اسب ، يا اگرمتمرن قوم من اس طرح کا کوئی اعتقا دمات ہے، تو تحقیق سے معلوم ہوگا ، کہ یہ جا ہا ہے وحثی اسلا ف ہی سے ہ ہے، جراس کو ایک مسلمہ حقیقت کی طرح نسلًا بدرنس متقل کرتے رہے جس مین کسی کو چون وچرا کی جرأت نه موسکی، جب مهم اقوام کی ابتدائی تاریخ بیشصته این ، توالیها معلوم مونے لگتا ہے، کہ بالکل ایک نئی دنیا میں آگئے ہیں جہا نکا سارا کا رخانۂ قدرت غیر رفط

ہے، اور مرغصر ہاری دنیا سے مختلف اثر رکھتا ہے، لڑا کیا ن، انقلابات، وہا، قحط اور موت کوئی في اين نهين ملتى جوان قدرتى اسباسي واقع موتى موجن كامم تجرب ركھتے بين، خوارق، دعا، تويذ، فال بُسكون اوراشفارون في ان چند فطرى عوالل كوبائل ماندكر دياسي ، جوال مين مع جا كىين كىين نظرا جات بين بكين علم وتدن كى روشنى مين جيسے بيد او بام خود ماند برات جاتے ہیں، ویسے ہی ویسے ہم کو نظر آنا جاتا ہے، کہ اس مین کوئی شے فرق الفطرت یا برامرار نه تقى، ملكه ية مام خرا فات انسال كى عجائب يرست فطرت كا ايك ڈھكوسلا تھے، اوراگرچ اس عبائب پرسٹی کے میلان کو دقتاً فرقتاً عقل وعلم کی قدت وہاتی رہتی ہے، ہم اس کا فطر انسانی سے کلی قلع قبع نامکن ہے، ايك عقلنداً دمى برانے زمانه كى حيرت زامّار يخون كو ٹر تفكر كيار اٹھيكا، كوعجيب بات ہے، اس قعم کے خارق عادت وا تعات ہمارے زماندین نما ہر ہوتے بیکن میں جھتا بون كهرز ما من من جموط لوك والع موجد درستي بن مهاري نظرت يقينًا انسان كي اس کزوری کی کا فی مثالین گذری ہونگی، تم نے خود بار ہانیے ہی زما ندمین ایسے عائب وغرائب لوگون کی زبانی سنے ہوئے جن کو عالی وفعیدہ اَ دمیون نے چونکہ حقارت کی گڑا سے دیکھا، اس لئے بالآخرعوام ان اس نے تھی ان کوچھوڑ دیا، لقینًا وہ مشہور اکا ذیب، جوا غیر عمولی حد تک نا کع و ذائع ہو گئے ہیں ان کی ابتداعبی آی طرح ہوگئی ہوگی،البتہ ویکم ان كوجها لت كى زم وموزون زمين ل كئى تقى السكة أن كى تخم ريزى في معجزات کے تنا ور در حقول کی صورت اختیار کرلی، یحقیت مین نبی رحبو طے سنیم اسکندر کی رحوالک زمانے مین ای حیثیت سے

ستْهورتها ،گورب لوگ بجول گئے ہین ) ایک نهایت دانشمندا نه حال تقی، کواس نے اپنے

مر و فریب کا جال ہیلے لیٹی لاکو نیا مین بھیا یا ، جمان کے بشندے، بقول پوسسیان کے ا حد درجرجا بل و بے و قون تھے اور شدید سے شدید فریب مین بھی اَسانی سے متبلا ہو سکتے تھے، دورکے لوگون کو حواتنی کمزوری کی وجرسے اپنی باتون کو قابل تحقیقات نہین خیا استے صیحے اطلاع ملنے کاکوئی موقع نہین ہوتا ،ان لک یہ قصے سوسوطرح کے آب ور انگ کیگئے بنجتے ہیں، احق ان اکا ذیب کے تھیلانے میں مصروت رہتے ہیں، اور عقلا عام طور یوان حاقتون برصرف تمنخركر كے رہجاتے ہيں، اس كى توفيق نہين ہوتى كەنھيك شيك العا ہ بینہ لگا کر حراً ت وصفائی کے ساتھ ان اکا ذیب کی تردید کرسکین ، اسی طریقہ سے سکنڈ ی لمبیات نے بھی اشاعت حال کی، یفیلا گونیا کے جا بلون سے وسیع ہو کراس دام کے *علقو*ن مین <del>ایز مان</del> کے فلاسفہ اور روم کے اعاظم رجال کی گر دنمین بھی نظراً نے گلین اس سے بھی بڑھ کریہ کہ مارک<del>س ایرلی</del>س جیسا داناشہنشا ہ مک اس دام مین اگیا جٹی کہ اس کی پر فریب بنتیننگوئیون کی نبا پر ایک حنگی هم کی کامیا ب کایقین کرنیا، کسی کرو فریب کی تخم ریز کے لئے جاہل قوم کی سرزمین کا اتناب اس قدر موزون ہوتا ہے، کدگھ یہ فریب ایسا صرّع ہو کہ عام طور پرخود اس قوم کے لوگ ز قبول کرین رجوبہت ہی کم ہوتا ہے ) تا ہم دور دراً مالک تک مینچکرس کی کامیا نی برنسبت کسی ایسے ماک مین ابتدا کرنے کے جدا بنے علم<sup>و</sup> فن میں شہرہ افاق مو، زیاد ہقینی ہے، کیونکہ اس جاہاتی چشی قوم کے جاہل نزین افراد کم ازکم اپنے مک سے باہر تواس خبر کو مینیا ہی دینگے، باقی رہے ان کے نسبتہ عاقل ترہم وطن توان کے پاس امد ورفت اور مراسلت کے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں، نہ اتنازیا دوا اعتبا ربڑھا ہوا ہوتا ہے ، کہوہ ان جا ہلون کے پیچھے پیچھے ب*حرکر* خالی اپنی شہا دت سے افر له روم كا ايك قديم صوب م الله يونان كا ايك بتجورًا م

رون کی تر دید کرسکین ، غرض اس طرح لوگون کو اپنی عجائب پرست فطرت کی نایش کا پوراموقع ملتا ہے،اورجواف انداینی تخرر بزی کی زمین مین بار آوز میں ہوسکتا و بھی ہزار میل ہر جا کر واقعہ نبا یا ہے ہیکن اگر ہی سکندریفیلا گونیا کے بجاسے انیا ستقر اُنبیا کو بنا یا ، تو اس ر. مرة افا ق مرکز بلم کے عکما و فلاسفہ نورٌ اسلطنت روم کے طول وعرض بین اپنی اوا زِ احملا ی گورنج پیداکر دیتے، جو اپنی سندا ورقوتِ استدلال وفصاحت سے لوگون کی آنگھیں لور طرح کھول دیتی بیسے سے کہ لوسیان کا اتفاقیہ یفیلاگونیا میں گذر ہوگیا،اوراس فطیم خدمت ے انجام دینے کا موقع ہاتھ آگیا ہیکن ایسا آفاق ہمیشہ نہیں میں آیا، کہ ہرسکندر کو ایک وسیان بل جایا کرے جو اس کے فریب واکا ذیب کا بتہ لگا کریردہ دری کرتا رہے، ایک اور دیوتھی دسیل کی عثبیت سے ،جوسند خوارق کے وزن کو کم کرتی ہے ،ال امر کائبی اضا فہ کیا جاسکتا ہے کہسی معجزہ کے لئے تھی رجا ہے صراحةً اس کی بیردہ ورسی نہ بھی ہوئی ہو) کو ئی ایی شہادت نہین موجہ دہے جس کی تکذیب میں بےشارشہا دمین زملتی مېون ج<u>ښ س</u>يمعلوم مېوا، که مه صرف نفس مخېزه اينې شها دت کامبطل مېو تاس<sup>ي</sup> بلکم اس کی شہادت بدات خو دانپانط ان ہوتی ہے، اوسکو احیی طرح سبحنے لئے یہ خیال رکھنا چاہئے ، کہ مذہبی معا ملات مین اختلا تضاد کی مثیبت رکھتا ہے ، اور یہ نامکن ہے کہ قدیم روم، طرکی ، سیام اور میں سکے مذاہب تحکم بنیا دیرِ قائم بهدن، لهذا هروه معجزه <sup>ع</sup>س کاان مین سے کوئی مذہب م<sup>ع</sup>ی ہے، لا ل سیر ون کا مدعی ہے) وہ جس طرح اپنے مخصوص نظام کی برا و راست ائیدو تو تی ہے ، اسی طرح ہا لواسطہ تمام و میکونظا ما تِ مذہب کی ہیں سے تروید ہوتی ہے ، اس طح ب مخالف نظام مذہب کا بطلان ہوا توان معجزات کی صدافت ازخود باطل ہوجاتی

ہے، بن پریہ نظام مبنی ہے، جس کے منٹی میں ان کمختلف مذاہ کیجی معجزات ایک دوسر۔ ہے ان پریہ نظام مبنی ہے، جس کے منٹی میں ان کم مختلف مذاہ کے معجزات ایک دوسر۔ کے مقابلہ میں متضا دور قعات کی عثبیت رکھتے ہیں ، اوران محزات کی حتبی شہا دئیں ہن چاہے قوی ہون یاضیف ،سب ایک دوسرے کے منا فی پڑتی ہیں، مُلّا ایک طرف میر محمد بان کے غلفا کے کسی معجزہ کو با ورکرنے کے لئے ہارے باس چند وحشی عربون کی شہ ہے،اور دوسری طرفٹ ٹیٹوس، بلوٹارک ٹاسٹیوس، مخصر میر کدان او نانی جینی اور روم يتهلك مصنفين ادررا وليون كى سندسے جنون نے اپنے اپنے مذم ب كاكو كى معجزه یاہے،اب مین کہتا ہون کہان کی میشہادت ہمارے گئے وہی وزن وحیثیت رکھ ہین ،جواس صورت مین رکھتی حب کہ یہ لوگ خو دمختر کے مجزات کو بیان کرکے بات ہی تطبیت کے ساتھان کی تردید و کذریب کرتے جب کے ساتھ وہ اپنے بیان کرد کی تا ئیدوتصدین کرتے ہیں، بطا *ہری*ہ ولیل محض ایک طرح کی موٹنگا فی سی معلوم ہو تج نکین حقیقت مین یه اس جھے کے استدلال سے ختلف نہین جس کے نز دیک انتبات کے دوگواہون کی شہا وت باطل ہوجاتی ہے،اگر فرنتی نانی کی طرف سے دوگواہ کر دین، کدارتگا ب جرم کے وقت ملزم موقع وار دات سے دوسو فرسنگ دور صفهات ناریخ مین مهتر سه مهتر شها دت بر بهنی، جو معجزات ند کور این ال مین ، وہ ہے جوٹا سیٹیس نے وساسان کی نسبت بیان کیاہے، جس نے اسک مین ایک اندھے کو اپنے نعاب ومن سے اور ایک کنگڑے کو محض اپنے یاؤن حبو کرا چا کرویا، ان و ونون مر نفیون کو سیراتی نامی دید تانے ایا کیا تھا، کہ تم اس شفاکیلئے اوشاہ دوسایسیان سے رجوع کرو، مقصّد ال مترخ <u>اسٹیق</u> کے بیان درج ہی تمام حالات

الداكسيوم ماحب كوسلا ذك فن روايت كى مجرى خرموتى ووينان ورقم وغيره كان را ويون كنام يق يقينًا كجوشم أذ

کے موافق وموید نظراً تے ہیں، شلاً ایسے ملیل القدر شنشاہ کی سجیدگی، متانت بزرگ کے اورراست کر داری نے زندگی بھرانے دوستون اور دربارلون سے سادگی و بے گلفی کا برًا وُكيا، اوكيبي وه خدا كى من ترانيا رخين بكين جنكاسكند أور ديميظير سوليك كوا دعا تها، اسس واتعم کا بیا ن کرنے والامورخ ، جو ایک ہم عصر صنف ہے ، وہ بھی حق گوئی اور یا کمازی کے لئے مشهور ہے، ساتھ ہی زمانہ قدیم کے مورض میں، تنا پرسسے زمادہ دقیقہ سنج اور نکتہ رس ذہبی ہے، اور زو داعقادی سے قراس قدر دورہے، کہ الحاد وبدوینی کے لئے ہم تھا ، بھر حن الوكو کی سندسے اس نے اس معزہ کو روابیت کیا ہے ،ان کی قرت فیصلہ اور راست بازی تھی سلم ہے، نیزوہ اپنی شہا دت اس وقت و سے رہے ہیں، جبکداس فاندان کی حکومت فارت ہو یکی ہے، اوراس کی فاطر کسی وروغ بانی کا کو فی صله اُن سے نمین ل سکتا، ایک اوریا در کھنے والاقابل توج قصہ وہ ہے ،جو کار ونل ڈی رنے نے بیان کیا ب یہ سازشی مدہرا پنے ڈسمنون سے جان سجا کر آسپین مھا گا جار ہا تھا، تو ارا گون کے دارگھ سراگوسہ سے اس کا گذر موا ، جمان گرج مین ایک شخص اس سے ملایا گیا ، جس نے سات سال تک در با نی کی خدمت انجام دی تقی،اورشهر کا ہرو پیخف جوکہبی اس گرہے میں عباد کے لئے آیا تھا،اس کو جانتا تھا، لوگ برابراس کو اتنے عرصہ سے دیکھ رہے تھے، کہ ایک آیا سے لنجے ہے ہیکن متبرک تیل ملنے سے اس کی دہ ٹانگ دوبارہ پیدا ہوگئی اکارڈنل بقین د لا کرکتا ہے، کہ اس نے خود اس کی دونون ٹانگین وکھین، گرہے کی تام ندسی کر ایس معجزہ کی تصدیق تقیں شرکے تام لوگون سے درخواست کی گئی، کہ وہ آگر اپنی شہا دہے اس کی توٹی کرین جن کو کا رونل نے اس محزہ کا کیا معقدیا یا بیا ن بھی اس مخزہ کا بیا له شاه مقد ونيهمتر في سام مار م الله ايك قرانسيي مصنعت متو في المسالة ، م،

4

رنے والا، اسی زمانہ کا ایک آزا دمشرب، برعقیدہ، ساتھ ہی نہایت ذہن وعاقل خ ہے، خود معجزہ اس نوعیت کا ہے، کہ النبس وفریب کی گنجابیش بہشخل کل سکتی ہے، گو دینے والے سکیڑون ، پھِرسے سب گویاعینی شا بد،سسے بٹرھ کرجو بات اس شہاد ن کی قوت اور ہماری چیرت میں اضا فہ کرتی ہے، یہ ہے کہ خود کا رڈنل ، جواس قصہ کا را و ہے، ایسامعلوم ہو ہہے، کہ اس محزہ کو کو ئی وقعت نہین دتیا ، اس لئے میر محق شبعہ نہیں ہو ، یہ اس نے دانستہ اس مقدس فریب کی حایث کی ہے، اس کا خیال تھا اور بالکل صحیح ت اس طرح کے واقعہ کی تر دید کے لئے مطاق ضروری نہیں کہ آدمی اس کی شہا وت کے باط نے کی فکرین بڑے،اوراس کی تکذیب کے لئے فریب وزود اعتقادی کے اُن حالاً و مُلاش کرتا پھرے جنبون نے اس کو گڑھا ہے ، اس کئے ایک معقول مستدل کی طرح ن تیجر بر پہنچ کی، که اس قىم كى شهادت خود اپنى كذیب ہے، اوجس معجزہ كى نباكسى اف شهارت بربو، وه حجت والله لال كربجائ محض تحقيروتم خركى حيرب، ی شخصِ واحد کی جانب اتنے معجزات ٹاید کبھی نہیں نسوب کئے گئے ہیں ، جلتہ اِسْ مین مثهور، جانبینی ایب پیرس کی درگاہ کے شعلق بیان کئے جاتے ہیں جس کے ئے ہوگ مدتون فرنفیتہ رہے ہیں، مہرون کوساعت، اندھون کو بنیا ٹی کا ملجا نا اور بیارو چها مبو جانا ،اس مقدس درگاه کی معمو نی کرامتین شمار موتی تقیین جن کا ہرگلی کوچ<sub>ی</sub>مین چرچا لیکن سہے زیاوہ غیر مولی وحیرت انگیز بات یہ ہے، کدان مین سے بہت سی کرامتیز ا ع بنارا نکے روبر و ٹابت کر دکھائی گئی ہن جنگی دیانت پرحرف رکھنا نامکن ہڑان پرلیسے گوا ہوا ت بخنگی تمرت وسندستم بخش زمانه مین ان کرامتون کا طور موا، وه علوکاز مانه می او ایسی جو دنیا کانس وقت مشهورترین خطه مناتانهی نتین، مبکه میرکرامتین حیاب چ

بر *عَل*َه شَا نَع کُنُین، اس پیچی **بیبوعی ذرقه ک**سکوان کی کذمیب یا برده دری کی مجال نه مها حالانکدیہ لوگ خدد اہل علم تھے ، مجسر میٹ ان کی حامیت پر تھا، اور ان خیالات کے جانی مین تھے،جن کی ٹائیدمین میمجزات میش کئے جاتے تھے، اب شاؤکر کسی شے کی توثیق وتفید ل الئے اتنی تعداد میں موافق حالات ہم کو کہان میسراً سکتے ہیں ، اور ان دل بادل شہا د تون کے فلات ہمارے باس بجزاس کے اور کیا دلیل ہے ، کہ یہ واقعات نبات خود قطعًا نامکن اور راسرخارت عادت بین واورمعقول میندآ دمیون کی گاه مین ان کی تردید کے ملے بس سی ایک دلیل کا فی ہے ، كيا مرف اس ك كالعض عور تون (مثلاً فليي اور فارسيليا كي جُلُّ كي صورت أن چۈسى انسانى شادتون كوانتهائى قوت واعتبار كال موتاہ، لىذا برصورت مين، اورېر قىم كى شها دىت كواتنا ہى قوى دمعتبرما ننا لازمى ہے، فرض كر وكەس<u>نىر</u>ركى جاعت اور <u>يامييا</u> و الے دونون ان لڑائیون میں اپنی اپنی فتح کے مدعی ہوتے، اور دونون طرف کے موسخ ینے اپنے فرلتی کی کامیا بی پر تنفق ہوتے تو آج اٹنے زما نہ کے بعد انسان ایسی صورت مین کیونکرکوئی فیصله کرسکتاتها، بانکل سی طرح کا اور اتنابی زبروست تناقض میرودیش یا بلوٹارک اور ماریانا ، بیڈی یاکسی مذہبی مورخ کے بیان کردہ معجزات مین باہم بایاجانا ارباب عقل ایسے بیان کو اُسانی سے باور نہیں کرتے ہیں کی ترمین بیان کرنے والے كاكوئى فاص جذب كام كرر يا موه عام اس سے كه يه بيان وطن و فاندان ياخواني عظمت افزائی مید دال مو، یاکسی اور فطری حذبه ورجمان کواس سے جنبش ہوتی مہو، اب تم ہی تبا ؤ، که رسول بنی ماینیم برخدا بنے سے بڑھ کرا ورکس چنر کی آدمی کوزیادہ ونبت ہوگتی منا ہے؟ کون شخص ہے،جوایسے علبیل القدر مرتبہ کی خاطر سنیکڑون خطرات و مشکلات کا سا

رنے پر مذا ، ده مو عائے گا ج یا اگر کو تی شخص غرور باطل اور ج شرخیل کی بدولت کسی النباسس خوش اعتقادی بن مبتلا ہوگیا، تو مرہم مقدس کام کی ائید کی خاطر بے ضر کذاف فریکے ہتھا ل یک ن اکر اُل چوٹی سی چیوٹی چیگاری کو بیر نبر بات بڑاسے بڑا شعلہ نبا دیتے ہیں ، کیونکہ ان کے استعا کاموا دہروقت تیار رہتا ہے جس چزسے عوام الناس کے او بام اور عجائب بیندی کی تشفی م تقویت ہو تی ہو،اس کے قبول کے لئے وہ نہایت حرص کے ساتھ آبادہ رہتے بن، اس قىم كے جذبات افرىيە افسانے بہتىرے تواسے بين كدوجودىين آتے ہى ال كا یردہ فاش ہوگی،اور جبوٹ کی ساری ملعی کھل کئی اور مبت سے ایسے ہیں جن کا ایک بت ن ب چرچار یا، اور بعد کوفنا ہو گئے ،لہذا جمال اس طرح کی خبر سی اٹرین ،ان کا نها بیت صا عل موجودہے اپنی ان کی توجیہ کے لئے عوام کی رود اعتقادی اور او بام سیتی کے قدرتی اصول. بالكل كا في اور تجربات ومشابرات كي مين مطابق بين، كيا اس قدر تي مل كو حيواركر فطرت کے سی ومقررہ قوانین کاخرت جائز رکھا جاسکتا ہے؟ کسی واقعہ کے متعلق، پاہے اس کا تعلق شخص واحد سے ہویا عام لوگون سے ، حبوث سے کا تیہ لگانے میں خود میں وقت ومل برحرد شواری ہوتی ہے،اس کے بیان کی ضرورت نهین، پیراس صورت کا تو ذکر ہی کیا ، حبکہ ہم کسی واقعہ کے موقع اور زمانہ سے دور ہون ، خوا یه دوری کتنی می کم کیون مذہو، عدالت مک اکثر سے جوٹ کا بینہ لگانے مین عاجز رہجاتی ہؤ ما لانکہ کل کی بات ہوتی ہے، اور میح فیصلہ کک پہنچنے کے لئے تمام اختیارات ولواز مرتحقیقا عل ہوتے ہیں بکین اگر کہیں معاملہ کو تجسف و مناظرہ کے عام اصول اورا فوا ہون کے حوالہ ر د یا جائے، تو تیر توفیصله کہبی ہو ہی نہین سکتا، خاصکرحب فریقین کسی خاص حذبہ سے مغلو حب كسى نئے ندم ب كا أغاز ہو ناہے، تواہل علم دار باب عقل كى جاعت اس كواپني تو

ے لائق نہیں عانتی ،اور دید کو حب لوگ اس فریب کی سردہ وری کرنا جاہتے ہیں ،تا کہ عوام ان وهوكمين ندريين، تو وقت كل جا حكي ب، اورجن حالات وشوارب تصفير موسكاتاتا، وه فنا برڪيتے بين، نفن شها دت کی نوعیت کے سواس کی تغلیط کا کو ٹی اور ذریے نہیں باقی رہجا آا، اور اگر حینواص والل علم کے لئے ہیشہ اتنا ہی کا فی ہے بلکن عوام کی بھے سے بات باہر بوجاتی اؤ غرض بریشیت مجوعی نتیج بیر کل ہے ، کرمجز و کے لئے کوئی شہا دت بھی تبوت لوک بت نطن کا کام تھی بنین دے سکتی ؟ا دراگر نغرض یہ نبوت کا کام دیتی بھی ہو، تو ایک اور مخا لفٹ بو اس کے ساتھ ہی موجو درہتا ہے ،جوخوداس واقعہ کی نوعیت سے ماخوذ ہوتا ہے جس کویہ شہا د*ت تابت کرناچاہتی ہے ،انسان کی شہا دت کا اعتبار صرت تجرب* کی نبیا دیر کیا جانا بخ ن اوراس تجربہ ہی سے ہم کوقر اننینِ نطرت کا علم ولقین بھی گال ہوتا ہے، لمذا جب ان دو نو مین تعارض واقع ہو، توصرت ہی صورت رہجاتی ہے ، کہ ایک کا وزن روسرے سے منفی کرکے، عدھ کھیے باقی بچ جائے، اسی جانب ہم اپنایقین بقدر ہاقی وزن کے قائم کر لین نہکن عام ندامہب کے متعلق،حب ہم اس نفی یا تفرنق کے اصول سے کام لیتے ہیں، تو ہا تی کی مقدار صفر کے برابررہاتی ہے، لہذاہم یہ ایک کلیہ نبا دے سکتے ہیں، کوکوئی اسانی شہا دے بھی اتنی تو نىين بوسكتى، كەسى مخزە كونابت كركے اس كى بنيا دىكىي نظام ندىب كا اتبات كرسكے، اس قید کا نحاظ رکھنا جائے، کدمین صرف اس حیثیت سے کسی معجزہ کا منکر ہون، کہ وہ کسی نظام ندب کی بنیاد قرار پاسکتاہے، ورنه دوسری حنیت سے بین معجزات کا باین متی قائل ہو كدانسانى شها دىكى باير قوانين فطرت كاخرق تسيم كيا جاسكتا ہے ، واليخ كے سارے دفترين ی ہیں کی شالگ بھی من شاید نامکن ہے افر ف*ن کرو، کہ قام ن*یا نوٹ کے قام مستین اس پر متفق ہو<sup>ں ا</sup>

ر کی حذوری سنانارهٔ سے لیکراً مله دان کے برابر نام روے ندین بر ارکی جیا کی رہی، یہ مجی فرش ار و که اس غیر عمولی واقعه کی روامیت آج بک لوگون مین ازه ہے، اور دو مرے حالک سے جِسیاح اُتے ہین ہے کم د کاست اور بلا تا نُبِرٌ مَا قَصْ وہان کے لوگون سے بھی ہی روایت لآ ہیں، فاہرہے کہ نسی صورت میں ہارے نما نہ کے حکمار کا کام شک کے بجاسے،اس غیر معمولی قلم کا یقین کرکے اس کی توجیہ اور اس کے علل واسباب کی حبتجہ ہوگی، کا ٹنا تِ فطرت بین زوال ف انحطاط، فما دو فناکی مثالین اس کترت سے ملتی بین، که اگر کسی حاوثہ سے اس تباہی کے آنا رہے عائین، تواس کے بارے مین انسانی شہاوت ہالِ قبول ہوگی، بر شرطیکہ یہ شہادت نہایت وسيع، متواترا ورمتفق عليه مو، ليكن دومرى طرف فرض كرو، كم ألكت آن كى الريخ لكف وال تام مورضين متفقّابيان كرتے بون ، كەسىلى د بورى سنالله كوملكه الزنجه مرى ، مرف سے بيمكے اور اور كوتمام دربا رايون اور اطبانے اس کو دیکھاتھا، (عبیا کہ اس درحبرکے اُنٹاص کی موت بین عمو اً ہوتاہے) یا رائینٹ کے اس کے جانتین کا اعلان کیا، لیکن ایک مینه مدفون رہنے کے بعدوہ بھر مووار ہوئی تخت یر میٹی اوراز سرنو تمین سال تک انگلت تان کی حکمران رہی ،مین انتا ہون ،کراس عجیب توات حالات وروایات پرمجه کو انتها ئی اعنیجا بوگا، با اینهمه ایسے محزنا وا قعه کوسیح تسلیم کرنے کی طرف میں فرابھی مائل منین ہوسکتا، مین اس صنوعی موت اور اس کے بعد جوعام واقعات بیش اسکے ا ين شك مذكر ونيُّ اللبّه الله موت كو نبا وُثَّى تَقِينِ كر ونيُّ اوركمونيُّ كدوا قدُّ السّالة بواست المزم عکن تھا، تھارا یہ اعتراض بےسو د ہوگا ، کہ ایسے اہم ساملہ مین دنیا کا دھو کا کھا نامٹنل، ملکہ تقریبا<sup>، مم</sup>ل تھا، وراس منہور ملکہ کی مسلم عقل وقع سے بالص بعید تھا، کہ وہ ایسی لائعنی حرکت کے لئے مکروحیا اختیار کرے، بے شک یہ تام باتین می<sup>ر</sup>ی حیرت کو بڑھا تکتی ہیں، تاہم میراحواب میں ہوگا، کانسا

لی سفاہت ومکاری کے واقعات اس قدرعام ہن کہ قرانینِ نطرت کا ایساصری و بین خرق يلم كرنے كے بجائے، يعين كرينياكين زيادہ أسان ہے،كسازش وفريكے در بيہ فيرمعولى ع عير معولى الت عبى بطام رواقع بن ماسكتي جوا اب اگریسی مجز ،کسی نئے ندمہ کی عانب نسوب کر دیا جائے، توجو نکہ ندمہ کے نا سے لوگ ہمیشہ اس قنم کے صدع مضحکہ انگیز افسا نو ن کے دام میں کا با کئے ہیں، ہی لئے نفس لینٹ ہی،اس مجزہ کے حیلہ و فریب ہونے کا بدرانبوت ہوگا،جس کو ہزوی ہوش آدی اس کی تردید كے لئے كانى سمجينگا ، اور مزيد كِجت وكاوش كى فضول زحمت كو گوارا نەكريكيا ،اگر حيراس صورت ین مجزه جن ذات کوفعل قرار دیا جائے، وہ ایک قا ورمطلق ہے، اہم اس سے بقین میں ذرہ مجر تھی اضا فدمنین ہو سکتا، کیونکہ اس قا درِ طلق مہتی کے افعال وصفات کا جاننا بھی <del>آم</del> مرف روزمرہ کے تجربہ ہی سے مکن ہے ، کہ کا <sup>ا</sup>ناتِ فطرت بین اس نے اپنے عل<sup>ق</sup> تخلیق کی ری سنت اختیا رکرد کھی ہے ،اس سنت کے معلوم کرنے کے لئے بھر ہم کو گذشتہ مثابہ ا ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے ، جواس سوال معجود کر دیتے ہیں کد انسان کا حبوث بولد زیادہ نکن وقرینِ قیاس ہے یا توانینِ فطرت کاخرق ؟اورچو نکه مذہبی معجزات کی شہاد وروامیت مین، بانبیت دوسرے واقعات کے، کذب واختراع زیا وہ عام شے ہے، اس کئے اس کا وزن اور بھی گھٹ جا تا ہے، اور ایک قاعدہ کلیہ نبالیٹا ٹے اسے اکہ اس كى شها دست كوچا ہے دە تتنى مرعيانه جو ، توم كے كانون سے ندسنا عاہيے ، لار ڈبیکن سی اسی امول استدلال کا قائل معلوم ہوتا ہے ، وہ کتا ہے کا تمام عائب خدارق كوايك متنقل دفتر ياالگ تاريخ كى صورت مين ركهنا جائينية بسكين ان كوكيج كرنيج من احديا طوو قت نظركا بورالحاظ رب، كم كمعت سع بم دور ندم دج أين است زياده

ائن بیانات کوشک کی نظرسے دکھینا جا ہئے جن کا مذمہب سے پھی تعلق ہو؛ مثلاً لیونی کے معجزات، اسی طرح سحراورکیمیا پر تکھنے والون، یا اورایسے صنفین کے بیا ات بھی کم اشتباہ کے لائق نہیں ہیں، جو کذب اور اساطیر کے باشدت حریص اور عبو کے ہوتے ہیں'' ست مین اس طرز استدلال سے اس لئے اور زیا وہ خوش ہون ، کہ عیسائی مذہب کے وہ دو یا دوست نماشین فررا حکورا نینگے جنھون نے عقل انسانی کے اصول سے عیسائیسٹ کی حاسب کا تھیکہ ہے رکی ہے ، ہارے ذہب کی بنیا دایان واعقاد پرہے عقل پر ہنین ،اوراس کو الیسی کسوٹی پرکن جس کے لئے میروزون نہین ، درصل آس کوففیصت وخطرہ میں ڈوالناہے، اپنے معاکی مزید تو فیرے کے لئے ہم اُن مجزات کی جانے کرتے ہیں، جو کتاب مقدس میں مرکور بین ،آن بن بھی ہم بیان اپنے دار کر مجث کو صرف تورات ہی کے معزات مک محدود ر کھکر مدعیانِ عقلیت عیسائیون کے اصول سے ان کو جانبیتے ہیں، مگریہ جانح کلام خلاکی سے نہین ، ملکہ محض انسانی مصنعت یا مورخ کی کتا ب کی حثیت سے ہوگی ، اس نبایرست پہلے جربات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے، کہ یہ کتاب ہم کوایک جابل دوختی قوم سے بلی ہج لکھی ایسے عمد میں گئی ہے ،حبکہ یہ قوم اور بھی زیاوہ وحتٰی تھی، اور اعلبًا اس کی تحریر کا زما نہ ان و اقنات سے مهبت بعد کا ہی ، جو اس مین مذکور ہین ، ان کی تا ئیدین ایک طرف تومتوا ومنفق عليه شها دت كابتيه نبين، دوسرى طرت يه ايسے اضافون اوار ماطيرسے ملتے جلتے ہين ا جوبروم ابني الل وابتدا كے متعلق بال كرتى ہے، بڑھنے يريك بتا ستامتر خوار ت ومعجزات سے پر نظرا تی ہے، دنیا کی حالت اور فطرت ِ بشری کے متعلق اس بین اپسی باتین لکھی ہن جو ہاری دنیا سے مکسر مختلف و بریگا نہ ہیں ، آومیون کی عربی ہزار نبرار سال کی تبالی گئی ہیں ، اسے له روي مورخ متوني ساع،

طوفان كاس بي سيان بي سن فسار المعلمان كوغرق كرديا تما، ايك فاص قرم آ من خدا کی مجوب و برگزیده بانی گئی سے، اوروه خو دمصنف کی مهوطن قوم ہے،اس کو اليك مجزات كى بدولت علامى سرم فى الى ب،جن سى براه كروم وكما ن من نهين أسكة اب میری درخواست ہے، کد کوئی شخص بھی سینہ پر ہات رکھ کر مٹھنڈے ول سے کہدے كركيا ايى كتاب ياشها دت كاحبوث ہوناان مجزات سے زیادہ غلامنے غلل وغیر ممولی با جوال مین مذکور ہین کیون کے طن عالب کا جومعیا راویر قائم کیا جا جیکا ہے واس کے مطابق کسی شے کے د دوقبول کے لیے سیلے اس کا تصفیہ صروری ہے، جز کچھ مجزات کے بارے میں کہاگیا ہے، وہی بے کم وکاست پیشینگوئیون برھی صا آسكتا ہے، بلكہ اصل يہ ہے، كەمىنىنگوئيا ن حقیقت مین مجزات می ہوتی ہین،اور صرف ای مینیت سے وہ وحی والهام کانبوت بن سکتی بین ،ورنداگروا قعات ستقبل کی پیٹین گوئی طاقت بشری سے باہر نہ ہو، تو بھرکسی بیٹین گو ئی کو رسالت وینمیری کی دلیل قرار دیں طفاً مهل ہوگا، اِنصل یہ ہے ، کر عیسائیت ، نه صرت اپنی انتدامین مخزات کی متاج تقی ، بلکاج بھی بنیر محیرہ اس کا اعتقاد نامکن ہے ، کیو بحد محف عقل اس کی صداقت کا اطبینا ن ولا نے کے لئے ناکا فی ہے،اور جنتی ایمان کی نبایراس کو ماتیا ہے، وہ ورامل خود اینی ذات کے اندرا یک دائمی معجزه رکھتاہے جس نے اس کی عقل و فیم کے تمام اصول کو زیرو زیر کرکے ایک ایسی چیز کے نقین برآمادہ کرویا ہے ،جوعادت وتجربہ کے سراسرمنافی ہے،



## ربوبتيت أورا خرث

بن متورات ون بوت من اپنے ایک استبعا دبیند دوست سے بابین کرر ہاتھا، گوہو نے اس گفتگو میں بہت سے احول ایسے بیش کئے جن کا میں ساتھ نہیں دبیکتا ہم چاہکا مین ایک ندرت تھی اورجس استدلال سے میں نے زیر تحریر تحقیقات بین کام لیا ہے ، اسی سے کچھ تعلق و ساسبت رکھتے بین ، اس لئے اپنی یا دکی بنا پرجس حد تک صابحہ کھی ہا اسی گفتگر کو بیان فقل کرتا ہون تا کہ بڑھنے والے خود فیصلہ کرسکین ،

سلسنائی بون سروع بواکه مین فلسفه کی اس بے نظیرخش میں بروا د وینے لگاکه جس طرح اس علم کر اپنے نشو و نرواور ترتی کے لئے تام باتون سے زیادہ انہائی آزادی درگا ہے۔ اس طرح اس علم کر اپنے نشو و نرواور ترتی کے لئے تام باتون سے زیادہ انہائی آزادی درگا ہے۔ اس طرح اس کو اپنے اولین جم کے لئے آزادی وروا واری کی سرزین بھی میسر ہوئی بہا اس کو اپنی اپنے آزاد و اعول کی اشاعت و افحارین مجی کہیں ندم ب رواج یا تافون کی اس کوئی رکا دست بیش نہیں اگی کیونکہ بروٹیا گورس کی جلاوطنی اور سقراط کے قتل کے علاوہ کو کہ اس شدید اخری دار فری دار ایس شدید انظری دار فری دار ایس شدید انتصاب میں اس بی بروس کی ایڈار سانیون کا موجودہ و وور مین اس قدیم اس قدیم

ورہے،اییکوٹیس اٹیٹیامیں بوڑھا ہوکر مرااور آخر دم نک اُن وسکون کے ساتھ زندگی ہے کی ، اس کے متبعین نے مقتدا ہے مذہب ہونے مک کی میٹیت حال کی اور قربائل آپ نمہب کے مقدس ترین فرائفن ان کے ہاتھ سے انجام باتے تھے اور فلسفہ کے سرفرقہ کی مسا طور پر اشا با<u>ن روم کا ع</u>قل ترین فرمان روا و ظالف اور مشاهرون سے ہمت افرائی کر م<sup>تھا</sup> نتہ وع شروع مین فلسفہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جب قدر صروری تھا،اس کا اندازہ ا<sup>سلم</sup> سے باب نی ہوسکتا ہے کد کوفی زاننا فلسفہ نے زیارہ توت واستحکام شال کرایا ہے ، اہم آج بھی ناموافق آب ہوا اور تعذیب ونشیعے کے تندھو ککون کو حواس کے فلاف جیلتے رہتے ہیں ' يد مبكل مي برواشت كرسكتاسي، میرے دوست نے کہا کہ تم حب حیز کو فلسفہ کی غیر حمولی خوش قسمتی سمجھ رہے ہوا وہ درا معمولی حا لا ت کا قدرتی نتیجه ہے جس کا ہر قوم وعهد مین طا ہر ہونا لاز می ہے، یہ معا ندانہ جس کے تم شاکی مہو کہ فلسفہ کا جانی دشمن ہے ، وہ حقیقتًہ فلسفہ ہی کا زائیدہ ہے ، جو او ہام سے مل کر اپنے سے د ورجایڑ تا ہے اور فلسفہ کاسب سے بڑا وشمن ومعاند ننجا تاہیے ، ندم سب کے نظری عقائد جوموجودہ جنگ وجدل کا سرحتیمہ ہیں ان کا دنیا کے اُن ابتدائی ایام <sup>ہاہیت</sup> مین و یم و تصور عبی نهین موسکتا تھا، حب که نوع رانسان نے مرمب کا جوتصور قائم کیا تھا وہ اس کی ضعیف و ناقص سمجھ کے لئے زیادہ مناسب حال تھا، اور اس کے عقائد کی تعمیرا ہے قصص واساطيرسے تھی جنگا دار و مدار بحبث واستدلال سے زیا دہ روایتی ایمان وا ذعان پرتھاً اسی لئے جب وہ شورغوغا فرو ہو گیا ،جو فلاسفہ کے نئے نئے اعول واستبعادات نے برپاکیا تعاتو حيرا كحيا بكروريم زماني مين علمين فلسفه اور رائج الوقت ندسب مين انتهائي مصالحت نظر آنے مکی اور دونون نے اپنے اپنے حدو د کو انصاف کے ساتھ الگ کر لیا ، عکما وعقلاً

فلفه ني ايني علم كے نيچے لے بيا ، اورعوام وجلائ جم غفر مذم كے وائن سے ليا ادبا ، مین نے کہا کہ شایرتم نے سیاسیات کو بجٹ سے الگ ہی کر دیا ہے اور یہ بین سمجتے جو کہ کوئی دانشمند ماکم فلنفہ کے ایسے عقا نگا با طور پر دشمن ہوسکتا ہے، جیسے کہ اسکورس کے ہیں،جو خداکے وجود اور لاز مار بوہریت د آخرت سے انخار کی نبا پراخلاق کی بند شول کوٹر صد مک ڈو معیلا کر دیتے ہیں اور اس لئے وہ اجتماعی اس وامان کے میں مہلک ٹھر ہے میرے و وست نے جواب دیا کہ میں مجتما ہون کر فلاسفہ کی تعذیب وایزارسانی جتنے واقعات کسی زمانہ میں میں آئے ان کا منتاعق کا سنجیدہ فیصلہ یا اُن کے فلسفہ کے ملک تائج کا تجربه سرگز نهین تقا، بلکه محفن تصب اور خدبات، علاوه برین میرے اس اعتراض کاکیا جواب ہوگا، کہ اگر کو ٹی مخبریا جاسوس ایپکورس کوشتم کریا تو د ہ آسانی سے اپنی حایت کرسکتا تھا اور اپنے اصولِ فلے کو اتناہی سود مندابت کرسکتا تھا، جتنے کہ اس کے نی افین کے اصول تھے جو اس سرگرمی کے ساتھ عوام کے دنون میں اس کی جانب سے نفرت ومداوت میدا کرنے کے دریے تھے ت ین نے کہا کہ کاش تم ایسے غیر عمولی بجث پر ذرا ایکورس کے وکیل مبکر اپنی فصلا وزبان ّاوری کی جرمراز مانی کرتے، جرا نینا کے عوام کیامتی داگراس قدیم شایسته شهرین تمارے نز دیک عوام تھے) ملکه ان فلسفیا نینقل رکھنے والون ہی کی تنفی کرسکتے رجوا کے ولائل کے سمجنے کی صلاحیت رکھتے ہون ، اس نے کہاکدان تمرائط کا بوراکرنا کوئی بڑی بات نہین ہے اوراگرتم کمو تومین دھیم ء لئے اپنے کو ایکورس ا ورتم کو اہل اٹنیا فرض کرکے ایک ایس تقریم ک<sup>ر</sup>ون جرمیرے دشمنون کی ساری خیانت و مداوت کا فور کر دے ،

مین نے کہا بہترہے برائے مربانی ایسا ہی فرض کیجے اور شروع فرائیے ، رمثینیا دا دوامین اس وقت میهان اس لئے آیا مون کرتھا دے سامنے اپنے ان خیالا وی بیانب نابت کرون جن کی مین اینے اسکول میں تعلیم دیتا ہون کیا سے اس کے کہ سنجیدہ ورواداراہل تعیق سے مفولیت کے ساتھ بحث ہونی، مین اپنے کو یاگل و ثمنون لی تعن طعن کا نشانه یا تا مهون ،تمهاری فکرو تدمبرج کو بجاطورسے رفا و عام اور مکی نظمرونت موالات پرمبندول رمنا جا ہئے تھا، وہ فلسفۂ نظری کے میاحت کی طرف بھیرد مگئی ہے، اور یہ اعلیٰ لیکن بےسو دمیاحت تھارے معمو لی لیکن زیا وہ سو ومندمثاغل کی حکمہ قابض ہوتے جاتے ہیں، مگر جہان کے میرے بس میں ہے میں ہیں یے راہ روی کوروکو ہم بہان کائنات کی ابتدا وآ فرمنیش اوران کے نظم ونسق برمباحثہ کرنے نہین آئے ہیں ہم صرف اس كي تحقيق كرنى ب، كراس قىم كے سوالات كورفا و عام سے كمان كك سروكار ايو ا وراگر مین بیسمجھا سکا کہ حکومت وجاعت کے اُمن وا مان سے ان سوالات کو کوئی واسطر نمین نه وه اس بن کسی طرح مخل بن توامید سے که آیے میم کوانی مرسون مین وایس ر دنگے ہاکہ فرصت کے وقت ایک ایسے سوال کی تحقیق کرتے رہیں جرتام سوالات سے اعلیٰ لیکن ساتھ ہی سارے فلسفہ مین سے زیادہ دقیق ہے ، نزہبی فلاسفہ چونکہ خو دتھارے اسلاف کی روابیت اورتھارے انکۂ دین کے پیڈ سے دحیں کا مین دل سے قائل ہون ،)مطمئن تنین ہیں ہیں سئے اس نا عاقبت اندیثیا نہ اُدھٹر بن بین مبتلا ہیں، کہ ندمہب اصولِ عقل کے کہا ن مک مطابق ہے، حالا ٹکاس کی موسط نیون سے جو شکوک ووسا وس ول مین بیدا ہوتے ہیں، ان کی تشفی کے بجائے یہ لوگ الٹے اُن کوا ورا بھار دیتے ہیں ،یہ لوگ ہیلے عالم کے حن اوراس کے عاقلا نہ تھا م

شیب کو نهایت آب وتا ب سے بیان کرتے ہیں، اور پھر لوچھتے ہیں کہ کیا فراتِ مادی <sup>ا</sup> بى آپ اجماع سے عقل وحكمت كا اپياطبيل القدر كا دخانه وجو دين ٱسكتا تھا . يامحفن والفاق ایک ایپ شے کو بیداکرسکتا تھا جس کی تحیین وستانیش کاحق بڑی سے ٹری عقل معی بندین ا دا کرسکتی مین اس دلیل کی صحت سے بحث نهدین کر تامین اس کو اتنا ہی قری و متحکہ انے لیتا ہون ، جتنا کہ میرے متھ کرنے والے می لفین امکا نّا جاہ سکتے ہیں میر مقصد کے لئے اتنا کا فی ہوگا اگر خو د اسی استدلال سے مین تا بت کر دکھا وُن کہ بیسے ش<sup>تا</sup> تا نظری ہے، اور یہ کرجب مین اپنی نلسفیا نہ تحقیقات مین ربوسبیت اور اخرت کا انجا رکر ما ہون تواس سے اجماع د معاشرت کی عارت **کو کوئی صدمہنی**ن ہنچیا، ملکہ الٹے اُل عو ئی ٹائید ہوتی ہے جن کو یہ لوگ خو داینے نقطۂ نظرسے محکم واستوار ماننے پر محبور این ، نبطریکہ یہ خو واپنے ہی ولائل مین تناقض کے مرکب ندمون، غرض تماوگ جن کے نزویک بین مجرم ہون، آنا تو مانتے ہی ہوکہ وجو دِ فدا راب یر میں نے کہبی حرف نہین رکھا) کی صلی یا واحد دلیل نظام کا نبات سے ماخوذ ہو اپنی جس چنرمن علی وحکمت کی اسی نشانیان یا ئی جاتی ہون جیسی کہ اس عالم مین یا ئی جاتی بین اس کی علت بخت واتفاق یا اوه کی بے حق اوراک قوت کو قرار دنیا ایک جهل ہے ، تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ دلیل معلول سے علت کے استنبا ط ریبنی ہے ، تین صنعت کے نظرو ترتیب سے تم میمننظ کرتے ہوکہ اس کے صافع کے میں نظر سے کوئی ارادی غرض وغايت هي، اب اگرتم اپنے اس دعوى كو ثابت مذكر سكو تو تھارا استنياط لاز مانعلط مُعْمرے گا ،اور جو کچے نفش واقعاً تِ فطرت ونظام کا ُنات سے نابت ہو تا ہے اپنے افذ داستنباط کوتم اس سے آگے بیجا نے کا ا دعا نہ کرو گئے بیٹود تھا رہے مسلّما ت بین · لہٰذا میر

درخواست ہے کہ ذرا ان کے تمائج برغور کرو،

جب ہم کی علت کو ایک خاص معلول سے مستنبط کریں، توہم کو دو تو ل ہیں تناہ کا کا ظار کھنا ضروری ہوگا اوران صفات کے علاوہ جو معلول کو پیدا کرنے کے سے کا فی ہیں کا کا خاط دکھنا ضروری ہوگا اوران صفات کے علاوہ جو معلول کو پیدا کرنے کے سے کا دعویٰ کرنے کا ہم کو کسی طرح حق نہیں حامل ہو سکتا، تراثہ کے ایک بیٹے میں اگر مانچ جیٹانک وزن کی جیزر کھنے سے وہ بلاا و پرکو اُٹھ جائے تو یہ اس بات کا یفتی تا تبوت ہوگا کہ دو معرے بلے کی جیز بانچ جیٹانک سے زیادہ ہو بیکن اس بات کا یفتی تا تبوت ہوگا کہ دو معرے بلے کی جیز بانچ جیٹانک سے زیادہ ہو بیکن اور کی جیز بانچ جیٹانک سے زیادہ ہو بیکن معلول کی جو علات قرار دی گئی ہے ، اگر اس کو میدا کرنے کے لئے وہ ناکا فی موتو یا تو اس کو علیت جوعلات قرار دی گئی ہے ، اگر اس کو میدا کرنے کے لئے وہ ناکا فی موتو یا تو اس کو علیت کے نا قابل میٹر رانا پڑے گا بیاس میں اسی صفات کا اضا فہ کرنا ہوگا جو وجو دمعلول کیلئے طیک طور پر مناسب وموز ون مون بیکن اگر ہم اس تناسب سے زائد صفات کا

یہ قاعدہ ہرصورت بین صادق آتا ہے، خواہ علت ہے حق وشعور مادہ ہو یاکوئی حکیم و دانا ہتی، اگر علت کا علم صرف معلول ہی سے عامل ہو اہے، تو بجزان صفا کے جواس معلول کی تخلیق کے لئے ناگزیر ہین، اور کسی زائد صفت کے ساتھ ہرگزاس علت کو متصف نہیں گیا جاسکتا، نہ ہم کو استدلال صحیح کی روست بیری حال ہے کہ آل معلول کے سواجس سے کسی علت کا علم ہو اہے، کوئی اور نیا معلول آس علمت سے متنبط کرین، متلاً ڈیوکسٹ کی نیائی ہوئی کسی کا غذمین تصویر کو دیکھ کرکوئی شخص بین

جان مکتا تھاکہ وہ بت تراش بھی تھا، ورسنگ تراشی کی صنعت بین بھی اس کا یا بیمصوری سے کم نه تفا، ہارے ، و برومناعی کا جو نمونہ ہے اس میں جوہنرو کما ل موجود ہے اس کی تنبہ ہم بے شبہہ یہ نتیرینال سکتے بین کرصناع کواس کا علم تھا، غرض یہ ہے کہ علت کامعلول کے ساتھ تناسب ی نم رکھنا صروری ہے اور اگراس تناسب کو ہم صحیح ا ور ٹھیک طور پر محی طاقین تو کے اندرکنہی کوئی ایسی صنعت نہیں مانی حاسکتی جوکسی مزید غایت باعل کا پتہ دے اس قسمے مزیدصفات کوجیفن معلول کی تخیق کے لئے ضروری نمین میں ، بالکل ہی غیر تعلق اور الیج ازنجث بمحفا عاہمُ ، دیوتا و ن کوع الم کے وجددونظام کاخالق ماننے کے ساتھ ہی یہ تھی ماننا پڑے گا كه ان مين اتنى قدرت اورعقل وحكمت بائى جاتى جي عتنى كدان كى صناعى رفظام عالم) سے ظاہر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کا اتبات منین مکن الا آنکہ اپنی حجت و دلیل کے تقائص کی تلافی کے لئے ہم خواہ مخواہ تات ومبالغہ سے کام لین، بحالتِ موجودہ جانتک ا ورجن صفات کے علائم واٹا رنظراتے ہیں ان کے وجود کا بتجہ ہم کال سکتے ہیں، باتی آب سے زائد صفات کا فرض کر نا تووہ بس فرض ہی فرض ہوگا، چہ جائیکہ یہ فرض کرکئی بعیدگذ زمانے یا مک مین ان صفات کا زیادہ وسعت وعظمت کے ساتھ فہور مواتھا یا آیندہ ہوگا اور بیر کہ میلے کنبی موجودہ نظام سے کمل تر کوئی نظام موجود عقایاً ایندہ کنبی موجود ہوگا' ہم کواس کا مطلقًا حق نہیں جال کہ بیلے کا ُنات بعنی معلول سے مشتر کی بعنی علت کک مینچین اور پیمرنیچے اتر کر اس علت سے کوئی معلول مستنبط کرین، گویا کہ صرف موجودہ معلولا اُن رِعظمت منفات سے فرو تر ہیں جن کو ہم اس دیسی کی ذات سے نسبت دیتے ہیں ا له قديم روى مشرى كوخان عالم مانته تھے ، م

بات یہ ہے کہ علت کا علم چینجہ تا متر معلول سے ماخوذ ہوتا ہے ،اس لئے ان دو نون کوٹھیک طهیک ایک و و مرے کے مطابق ہونا جا ہئے اوران مین سے نہ توکنبی کسی کا کہ شے بردلالت ہوسکتی ہے اور نہ کوئی حدید اخذ واستنباط درست ہوسکتا ہے، كائنات فطرت مين تم كوفاص فاص واقعات وحوادث فطرأت مين تمان كى علت یا خانت کی صبحر موتی ہے،جس کوتم سمجتے ہوکہ یا لیا،اس کے بعدتم کو اپنے اس تخیل زائیدہ غانق میں اس درصرغلو واننھاک ہوجا تا ہے کہ یہ نامکن نظراً نے لگتا ہے کہ ایں کسی ایسی ناقص براخلال کائنات کا فلور مهوجهیسی کدموجه ده کائنات ہے، تم یہ بھول جا ہو کہ عقل وحکمت کی صفتِ کمال جس سے تم اس فائن کو متصف کرتے ہو بعض تھا اے خیال کی افریدہ ہے یا کم از کم اس کی مبنیا دحجت واستدلال برمطلق نہین ہے، اور تم کو اس فالت كى طرف بجران منفات كے جواس كى فحاد قات مين واقعًا موجود ہيں .كسى نئی صفت کے انتساب کاحق نہین عال ہے اس اے فلاسقہ اتم اپنے داوتا وُل کو موجو ده کا ُنات کے مناسب وموزون رہنے دواوراس کا ُنات بین کوئی تغیروتبر غراه مخواه صرت اس كئ ندكرو، كه وه ان صفات كماليد كے شايان بنجائے جن سے ابنے غلوکی بدولت تم اپنے دیو ا کون کومتصف کرتے ہو، اے انبیا والو احب واعظین وشعراتهاری قوت براس عدرزرین کا ذکر کرتے ہیں ، *چومصائب و آلام شروف* درکے موجودہ دور*ے پیلے گذراہے تو*مین اس کوحر و توجہ کے کا نو ن سے سنتا ہو ان بیکن فلاسفہ جوعقل برستی کے مدعی بین ،اورخالی سند ورواست براعتبار نہ کرنے کی ٹرائی ہونگتے ہیں،حب ایسی بانین کرتے ہ*ی توجے کواعترا*ف که ان کومین اس حرمت و اطاعت اورخاموشی کے ساتھ نہین منتیا ، مین لوحیتا ہون

کر اخروہ زمین سے اسان بر کیونکر جائیتے، ان دیوا اُون کی مجلس شوری مین ان کوکس نے بارو ما غیب تقدیر کا و نتران کے سامنے کس نے کھول کر دکھدیا ہے ، جدوہ بیبا کی کے ساتھ امور واقبیرسے ما ورا کے متعلق بیفتو کی لگاتے ہین کہان کے دیوٹا وُن نے میں ہے کیا تھا<sup>،</sup> یا آیندہ یہ کرینگے؟ اگر یہ لوگ جواب دین کہ انھون نے پیسب کچھ تبدیج عقل واستدلال کی ، اور معلولات سے اخذ واستنباط کے ذریعہ جانا ہے، تو مین یہ اصرار کہما ہو ل کم ہنین اعون نے عل میں تخیل کے پر لگا دیئے ہیں، ور نہوہ اپنے طریق استنباط کو ان طرح حکوس کبھی نہین کر دے سکتے تھے کمص اس فرض کی بنا پرملل سے معلولات پر استلال لرف للين كه ديدتا ون عبيى كال مبتيون كوموجوده ونياس كامل تردنيا كايدا كرنازياده مزا دار تھا، اور یہ بھول جائین کہ ان صفات کے علاوہ جن کا خود موجودہ دنیا سے تبہ حیلتا ہے سی اورکمال یا حدیدصفت کوان ما وی مبتیون کی طرف نسویب کرنے کاان کوقطفاً کوئی حق نهين مهنجياً، سی وجہ ہے کہ بجاسے اس کے کہ عالم میں جو شرو نسا ، نظر آتا ہے اس کی واقعیت ہم اعترات کلین ،صرف وایہ او ک کی عظمت کومحفوظ رکھنے کے لئے الٹے اس کی مبسو<sup>و</sup> توجیمات بن بڑجاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہا دہ کے اٹل خواص یا قو انین کلیہ کے قائم محفوظ ر کھنے یا اس طرح کے کسی اورسبب نے مشتری کو اپنی قدرت ورافت کے افہارسے بازر کهااور نوع انسان ،نیز دیمگر زی حسِ مخاد قات کواس درجه ناقص و ناشا و پیدا کرنا پڑاجس معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات حکمت و را فت کا دیتا کو ن بین موجود ہونا ابیلے ہی سے مسلم سجوںیاگیاہے، میں اتا ہون کہ اس فرض کی نبایر تباید یہ من گڑھست قرمہمات کچھ قابل بو ہوجاتین ملکن حیرمن بوجیتا ہون؛ کہ آخر یہ صفات مرے سے فرض ہی کیون کیجائین <sup>ا</sup>لی<sup>ت</sup>

کے اندرکیون کوئی ایس صفت مانی عائے جب کامعلول بن واقعاً کوئی وجود بنین ؟ ایسے مفروضات کی بنا پڑم اپنے و اغ کوموجودہ نظام فطرت کے تی بجانب ابت کرنے ین كيون كميات موجوسرا بإخيالي بن ورجن كاخو د نظام فطرست بن كوكى نشاك نبين مل، لمذامفروضات بنهب كوكائنات كيمحسوس واقعات وحوا دث كي توجيه كا فقط ایک طریقه سمجهنا چاہئے بهکن کو ئی معقول سیندا دمی خودان مفروضات ہے کسی واقعه كونه مستنبط كرنے لكيكا. نه حوا دست بين سي تم كا تغير واصا فه جائز ركھے گا. اگرتم سجتے ہو که واقعات وموجد دات عالم سے ان علل کا نبوت متاہے، جن کو دلیہ تاکہا جا تاہے تو سم الله العلل ك استنباط كالم كوت على ب كونكه القم كييده وسخيده ميت مین برخص کو قیاس واستدلال کی اوری ازادی عال سے بنکن بس بین مظر جانا جا سئے باقی اگرتم نے یہ فائدہ اٹھا ناچا ہا کہ ان مستنبط علی سے استدلال کرکے اس متیم پر دو کو کوکو اور معلول يا واقعه سبط كمين ظاهر بواسب. يا آمينه ه موكا تومين يقينًا كمون كا ، كرتم إصولِ الشدلا سے بھاک گئے ہو، اور صفات مات میں بعض اسی جزون کی زیا دتی کررہے ہو،جن کا معلول بین مطلقًا پینهمین، ورنه عقلًا تم *صرف اس کشیمع*لول بین کسی شفی کا اصافه نهمین مسلق كه و علت كے شايان بنيائے ، اب تم ہی انصاف کروکہ اپنے اسکول مین جس نظریہ کی مین تعلیم و تیا ہون ، یاجس کی مین اینے با عات میں بیکھ کر تحقیقات کر اہون، اس مین تثنیع وقفیت کی کونسی بات ہے، یاتم کوان سارے مسئد مین کونسی ہیں بات ملتی ہے،جب کو اجباع انسانی کے ان امان يا اخلاق كح شفاس كي يعبى مزاهمت وتعلق موء تم كت موكرين روبيت اورعالم براس حكومت الني كامنكرمون جونفام عالم كي

رینها ہے ،اورجو بدکارون کونگبت ومحرومی کی منرا،اورنیک کاروان کوعزت وکا میا بی کی خرا ویتی ہے بیکن مین فض نظام عالم کا ہر گز شکر نیس ہون جس کی سرخض تحقیق کرسکتا ہے این جاتا مون كه عالم كاموج ده نظام صورت يرواقع مواب السين يكى برى سعندياده يىندىدە وباعىن سكون سە،اۈردىناھىنىكى بى كوزيادە اخرام وسىندىدگى كى گاەسىلەت ہے، میں جانتا ہون، کہ نوعِ انسان کے گذشتہ تجربے کی نبایر دوستی و محبت انسانی زندگی کی م ملی مسرت ہے،اوراعتدال ومیا ندر وی سکون وسعا دست کا سرحتمیہ ہے، بن نیکب فر زندگی مین جب با ہم مقابلہ کرتا ہون تو اس بات کو محسوس کئے بغیر نبین رہ سکتا ، ک<sup>ھ</sup>قل سلیم نز دیک ہرطرح کا فائدہ نیکی ہی مین ہے، تم اپنے تام مفروضات واستدلالات کے باوٹو<sup>ر</sup> م من است زیاده اورکیا که سکتے بود بے شکت تم یہ کتے بوکه اشیاء اور نظام عالم کی موجود صورت عقل وارادہ کی آفریدہ ہے کہی چنر کی بھی افریدہ ہو،اس سے بحث نہیں ہمکی ال کی موج<sub>و</sub> ده صورت بیس بر هاری سعادت و شقاوت اورلاز ما کردار زندگی کادار مدا رسی وه بهرنوع وہی رہتی ہے جوہے ،گذشتہ وا قعات و تحریات سے اپنی زند گی کورا و راست یم لگانے کا دروازہ جس طرح تھارے لئے کھلاہے ،اسی طرح میرے لئے بھی، یا تی اگر تم ات مصر ہوکہ حکومتِ اللی اور عدل گشری کی ایک بدتر قوت مان لینے سے ہم اس دنیا کے علاوه بمی نیکی و بدی کی مزید جزا و سزاکی توقع رکھ سکتے ہیں، تواس میں وہی مفالط ہے، کی یروه دری انفی او پرکر حیکا بون، تمهارے ذہن مین یہ بات جی ہوئی ہے، کہ اگر ہم ایک مرتبه فداكوتسليم كرلين توعير إقى تتائج السس بلاخر خشر كخال سكته اين اوراي ولياون کی طرنت جن صفات کونسوب کرتے ہوان سے استدلال کرکے تجربہ کے ماورا کچھ نے کھونوا سکتے ہو، شاید تم کویہ یا و نہین رہا، کراس بارے بین تمام سے تمام استدلالات صرف معلولات

على مك جاسكة بن، اوربروه وليل جومل سيمعلولات يركيي يُسيمض سفسطه بوكى .كيونم ین امکن ہے، کہتم علت کے متعلق کوئی اپنی بات جان سکوعب کاتم نے استنباط مندیں کیا ہے، ملکہ جرمعلول میں پوری طرح منکشف ومعلوم نمین ہو یک ہے، سكن ان زيان كارال استدلال كى نسبت ايك فلسفى كياخيال كرس كا ، و بجائ اس کے کہ اپنی قرتبِ فکروتا ل کوتیام ترموجو دہ دنیا پرصرف کریں، نظام فطرت کو باکل دیتے ہیں، اوراس زندگی کوئسی دوسری دنیا کے لئے مض رہ گذر قرار ویتے ہیں،ان کے نزدیک به عالمه ایک اورغطیم تراورخمتیت طرح کی دنیا مین دافل مبونے کا صرف دروازہ ہے اہلی منظر بدكورا من أيكاريه فقطاس كى تمييدى، تم سى بنا ؤكه ايسے فلاسغه ديو اون كا تصور كيو تحر اور کہان سے عال کرتے ہیں، نقینا خود اپنے ہی وہم تخیل سے گڑہ لیتے ہیں، کیونکہ اگرموجود واقعات وحوادثِ عالمسے آل تصور كو اخذكرتے، توبد اپنے انوندسے كسى زائد شنے برمركز نہین ولالت کرسکتا تھا، ملکہ بھین واقعات کےمطابق ومناسب رہتا ہجن سے اخو دو منتبط مول، رہی یہ بات کومکن ہے کی خدامین مجھ ایسے مفات بھی ہون جن کام مرکو بیال کبی تحربہ نہیں ہوا جمن ہے کہ وہ ایسے امول عل سے کام کرا ہوجن کا ہم تین کے ساتھ بتہ نہیں چلاسکتے ، بے شک یہ سب مکن ہے، مگر تعریبی میض امکان و فرض ہی رہیگا ، ہم کوش ا مرت ابنی صفات اوراصول عل کا حال ہے جن کے طور کاموجودہ ونیا میں تحرب سے، کیاس دنیامین مساوی عدل وانصاف کا بترحیتا ہے ؟ اگر تھارا جواب اتبات یہ ہے تو میں کہوئٹا، کہ اچھااگر ہیا ان کا مل انصا ت ہے، توبس چیو انصا ت کا تق ا دا ہوگیا، اورا گرتھارا جواب نفی مین ہوا تو بھرتم کو انصاف کے عام نہوم کی روسے دیو ہا وُن کو منصف وعادل کھنے کا کوئی حق حال نہیں یا تی اگر تم مید کھکر نغی دانتا ہے جی کاراتہ

اختیا سکر و کماس عالم مین خدا اینے کائل عدل کوشین ظاہر کرتا، بلکہ بیان اس کا صرف ایکہ حصة ظاہر ہوتا ہے، اور مقیقی انصاف قیامت مین ہوگا، تو میراجد اب یہ ہے، کہ بحالت مِحَ جَنَاانْسَاف نَظُرًا ہے، آس مِن سی فاص قریبے کا تم کو کوئی حق نمین بنجیا، غرض حضرات انتينيا إمين اپنے وتنمنون کے ساتھ اپنے قضیہ کو اس طرح مختصر کہ ماہو کہ نظامِ فطرت پرغور ونگرکے دروا زے جس طرح میرے لئے تھا جین، اسی طرح ان کیلئے وا قعات کانجر ہے ہی وہ سہے بڑی کسوٹی ہے جس پر بم سب اپنی زندگی کو کہتے ہیں، تجرب سوانه کسی شو کی طرف الدان شوری این جرع کمیا جا سکتا ہو؛ اور یڈمیدان جنگ بین نہ اسکے علاوہ مرسزین کم ک ماعت ہونی چاہیے، نہ خانقا دین ہاری محدود دہم کیلئے ایسے صرو دمین دہل ہو نے کی کوش عبث ہو جہا نہجا بے پین تخیل کی رسائی کے لئے کوئی را ہنین ،جب ہم کارخانہ فطرت سے استدلال کیکے احبِ ارا و ه علت کا استنباط کرتے ہیں ،هب نے ہیلے سیل یہ نظامِ عالم قائم کیا ،ا<sup>م</sup> اب وہی اس کی محافظ ہے، ترہم ایک اسامول اختیار کرتے ہین، جوغیر تقینی بھی ہے، ا درغیرمفید تھی،غیرتینی تواس کے کہ بیرمئلہ انسانی تحربہ کی حدسے با ہرہے، اورغیر مفسکے کہ چونکہ اس علت کے متعلق ہما راعلم تامتر خو دمو حورہ کا رخا نہ فطرت سے ہی ماخو ذہو<sup>تا ہم</sup> اس سئے استدلال میچے کی روسے اس علمت کی نبایر ہم معلول کی نبست کوئی نیا استنباط نبین کرسکتے، نواس ذریعیہ سے کا رفانہ فطرت کے متعلق اپنے معمدلی تجربات پر کوئی ہیا اضا فرمکن ہے جس سے اپنی زندگی کی رہنا ئی کیلئے کوئی جدید اصول قائم کرسکتے ہون"۔ ين في كماك ب شك تم في قديم زعيا خرطابت كوفوا موش نهين كيا، اورج بحر تُم نے سامین کا قائم مقام مجھ کو فرض کیا تھا،اس لئے اپنی تقریر کو میرے و ل مین آمار نے کے لئے تم نے انہی اصول کی راہ اختیار کی ہن کے ساتھ مین نے ہمیشہ اپنی خاص کیے ہے دا ج

لا ہر کی ہے، جبیبا کہ تم کومعلوم ہے ہیکن یہ ہان کر کہ تھا رے نز دیک صرف تجربہ ہی رحبیا له واقعًا بھی تم کوسمجنا جا ہئے،)امور واقعیہ سے تعلق تام سوالات کے فیصلہ کرنے کا واحد میا ہے، میں سمجھتا ہون، کہ خود اسی اصول تجربہ کی نبایراس استدلال کی تر دید ہوسکتی ہے، جو تم ا پیکورس کے منہ سے اواکیا ہے، مثلاً تم نے کمین ایک ادھوری عارت دکھی ،جس کے أس پاس اپنیٹ، تیھر، جینا، اور تعمیر کے تام اساب والات ڈھیر ہیں، توکیا اس سے تم يمتنبط كرسكو كے كه اس عارت كے بنا نے مين ادا ده وحكمت كالج تعشال سے ؟ اور تورا ت ستبط علت سے کیامعلول کے متعلق یہ نئے تتائج منین کیال سکتے ہو، کہ یہ ادھوری عار عنقریب کمل ہوگی، اور اس کی تمام کمیان لوری کیجائنگی ؟ اسی طرح اگرتم کوسمندر کے کنار اً دی کے صرف ایک یا وُن کا نشان نظراً کے ، توتم فرر اُنتیجہ کال لوگے کہ ادھرسے کو فی تنف گذرا ہے ہیں نے دوسرے یا وُن کانشان بھی حیورُ انھالہکن وہ یا نی کے ڈِرِما یاریت کے اثرے مٹ گیا، بدانفام فطرت کے متعلق تم کو میر طریق استدلال قبول کرنے سے کیون انخارہے ؟ ونیا اور بو جورہ زندگی کو صرف ایک ادھوری عارت سمجھوجی سے ں تم ایک اللی عقل وحکست والی ہتی کا استنباط کر سکتے ہوئھیراتی اللی عقل وحکمت سے استدلا لركے جوكسى جنركو ناقص وناتهام نهين حيواسكتي تأكيا بسي كامل تر نظام كانتيجہ كيون نهين كالسكتي جو کسی ندکسی نام نے میں اپنے اتمام و کمیل کو پہنچے گا ؟ کیا استدلال کے یہ تمام طرق باکس ایک ایک ہیں ہیں، اگر ہین تو بھرکس عذر کی بنا پرتم ایک کو قبول اور دوسرے کور دکر سکتے ہوج اس نے جواب دیا کہ ہوت میں مع انفار ق ہے ، دونون صور تین بے حد مختلف ہیں'ا ں لئے میرا مختلف نتائج بخان بالکل واتبی ہے ، انسانی تدبیر وصنعت کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں معلول سے علت ہر جا آا، اور بھر علت سے نوٹ کر معلول کے متعلق سنے نئے

استنباط كرنااوراس كے گذشته يا آينده تغيرات برحكم لگاناجا كرنسے اليكن ال صورت ين ال طرزات دلال کے جواز کی منیا دکیاہے؟ فلا ہرہے، کہ انسان ایک ایسی وات ہے جس کو م تجربسے جانتے ہیں جس کے اغراض و مرکات سے م اگاہ بن،ادر ص کے افعال و میلانات میں ان احول کے مطابق ایک خاص را بطروانضیا طایا جا تا ہے، جو اسی مخلوق كے ك فطرت نے تقرر كرد ئے بين ، لهذا حبب بم د كھتے بين كدكو كى كام انسان كى محنت م سناعی کانتیجہ ہے، ترحیر نکہ ہم اس کی فطرست سے واقعت ہیں، اس کئے اس سے جو توقعا بوسكتى بين ١٠ن كى بنا يريم مدله نتا تج نهال سكته بن ١١ وريه نتائج ستب سب تجربه و متا ہدہ پر منی ہون گے ، لیکن اگرانسان کے وجود کاعلم ہم کوصرف اسی ایک کام یا صناعی سے ہوتا، جوزیر بحبث ہے ، تواس صورت مین علت سے معلول پراستدلال *کر<sup>نا</sup>* نامکن تھا.اس کئے کرجب انسان کے تام صفات کا علم اس کے صرف ایک ہی عل سے ہ نو ذہر تا، تدکیسے مکن تھا، کہ و کہی اورنئی شنے **کی طر**ٹ رہنمائی کرے یاسی سئے استنباط کی بنیا دہن سکے، رمیت پر جونشا نِ قدم ملاہے،اگر تہنا وہی بنتیں نظر ہو. تواس سے منز اتن أبت بوسك ہے، كه اس سُكل كى كوئى خاكوئى جيزشى جس نے بر نشان والاسے يہن چونکہ یہ انسان کے قدم کا نشان ہے جس کے متعلق ہم دوسرے تجربات کی بنا پرجانتے بين، كه دوقدم ركمنا سي اس ك حكم لكاديت بين، كم عالبًا دوسرت قدم كانشان عبى تما، جوامتدا دِزمانه یاکسی اوراتفاق سے مٹ گیاہے ، بیان مبینک ہم نہیلے معلول سے فلٹ بر جاتے ہیں ، اور پیر طلت سے اتر کر معلول کے تغیر و تبدل کا متی بنا گئے ہیں ، لیکن یہ کوئی بسيط سلسلة استدلال نهين ہے، بلكه اس مين اس فورع حيوان بعيني انسان كے اعضاء اور معولًاس كى بوسكل مواكرتى ہے،اس كے صدم تجربات ومشا برات بم شامل كرويتي

جن کے بغیریہ طرز استدلال مفالطہ امیرا ورسوفسطا یا نہ ہوتا، بخلاف أس كے كارفانهُ فطرت اور نظام عالم سے جواستدلالات بم كرتے ہيں انكى يہ صورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا علم ہم کو صرف اس کی مخلوقات سے ہوتا ہے ،اوروہ عالم مین اینی نوعیت کی صرف ایک می وات ہے، ونیا کی اور سی عنب یا نوع کے افرادین اس کاشا زمین ہے جن کے صفات واحوال کے تجربہ سے تنیلاً ہم فداکی کسی صفت کا استنباط کرسکین ،چ نکہ عالم سے اس کے بنانے والے کی رافت وحکمت فلا ہر ہوتی ہے ا اس لئے ہم اس کے اندر رافت و کمت کے صفات مانتے ہین ، اور و تحد ان صفات كا صرف ايك خاص ا ورمحد و د ورجر مي مك نشان متنا ب اس كے اس درجر مك ہم ان کو مان سکتے ہیں ، جو معلول کے مطابق ہے ، لیکن ان صفات کے مداہر کو ٹرھاد یکسی نئی صفت کا امنا فرکر دنیا اس کا استدلال صبح کے احول سے ہم کوکسی طرح جیمین يہنج سك ، لمذاحب تك اس قعم كے اضافه وزيادتى كالم كوكوئى عن شاهال موداس وقت تک علت سے استدلال یا معلول مین مشاہرہ سے اور اکسی تغیر کا استنباط تطعما نامکن ہے، اگر خاوق میں نطف وکرم کے آنا رزیا دہ نظراً تے ہیں، تدخان کا درجُ نطف وكرم بهي برا ماننا يرسيكا، اگر جزا وسزاين انصات ومسا وات كازيا ده لحاظ سے، تو اس سے نابت ہوگا، کہ غدازیا دہ منصف اورعادل ہے، غرض کا رخانۂ فطرت میں ج اضا فہ فرض کیا جائے، اس کا فائل فطرت کے صفات بین بھی اضا فہ ہوگا، اور اسی کئے حب عقل یا استدلال سے اس اصافہ کی تائید نہ ہوتی ہو، تواس کی عثیبت کیبی بھی محض<sup>ل</sup> فرض و قیاس سے زیادہ م<sup>ن</sup>تسلیم کیا تھا گی لع میرے نزدیک یہ ایک کی اصول بن سکتا ہے، کہ جا ن علت کاعلم صرف اس کے خاص خاص معلولات

اس معاملہ مین جاری غلطیون اور بے باکا نہ قیاسا ت کا بڑاسب یہ ہے ، کہ نا دانستہ طور پر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ گویا اس متی بر ترکی مگر بر ہم خود ہیں ، اوراس سے بینتیم کا لئے " لہ وہ بھی ہرموقع پر وہی کرے گی ،جس کو ہم اگراس کی عگبریر ہوتے توسعقول و نباستہجکم رتے ایکن ہیں سے قطع نظر کرکے کہ کا ُنا ہے فطرت کی ہرشے ہا رہے اصول وقرانین سے محلف اصول و توانین کی یا نبدنظراً تی ہے، میں یہ کتا ہون کہ انسان کے ارا وہ و تدبیرے ایک ایس وات کے ارادہ و حکت پر اشدلال کرنا جوانسان سے بغا یک گفت وبرترے کیا اصول تمثیل کے سراسر منافی نہین ہے ؟ انسان کے افعال ومیلانات کے ہبین ہم کوایک فاص حد تک توافق و واستگی کا تجربہ ہے ، لہذا جب اُ دمی کے کسی نعل<sup>سے</sup> ہم اس کی کوئی نیت معلوم کرتے ہیں، تو اکثر صور تو ن مین بر با سے تجربیراس کے کسی اورادا و انتیه ماشیمتنی ۱۹۵ و بان اس علت سے کسی شئے معلول کا استنباط ان مکن سے ،کیونکران شئے معلولات کے بیداکرٹ کے لئے بوصفات درکار ہیں، وہ اُن صفات سے جن برکہ تہا علت معلوم کا دار مار سے ، یا تو محلف ہونگے ، یا اِحسٰل يا الني عل مين زيا وه وسيع ، لهذا ان صفات كوموج و فرض كرنے كاكو كى حق نهين، يه كه نامجى استى ل كور فع نهين کرتا، کہ نئے معلولات اسی قرت کے صرب قائم وہا تی رہنے سے بیدا ہو سکتے ہیں ،جن کی موج دگی کاعلم بم کو پہلے معلولات سے ہوچکا ہے ،اس لئے كراكراميا بالفرض ، ن لياجائے رحومتل ہى سے ذرض كياجاكتا ہے ) تو مجى بعينداس قرت كابا قى رنبا اورعل كرنا (گواس كابر محافات و چى مود اقطعًا نامكن سے) ملك مين كهتا بوك كراسى قىم كاعل كرناجى يىك كر كى ب جىن زېرىتى كالىك اسا فرض موكاجىكاكونى نتان ن ان معدولات ین نمین ل سکتاجن سے اس علمت کا علم صل مین ماخوذہے، جوعلت تم فےمستنبط کی ہے، اس کو تھیک ٹھیک (عبياكم مونا عاسمة) اگراسى معلول ك مناسب و مطالب ة مُركه وعب سنة استنباط كياب، اورض كوجانت مو. تومير يه نامكن موكاكم ال مين كوئى إلى صفت إئى ما سك ، جس سے كوئى نيا يا فحقت معدل مستغيط موسكى ،

النيت كاستنياط كرلينام تعوليت يرمني موتاب، اوراس طرح اس ككرشته يا أينده اردارکے بارے میں ایک طویل سلسائہ تائج اخذکیا جاسکتا ہے، لیکن یہ طرز استدلال ایک ایسی ذات کی نسبت مرکز نهین اختیار کیاجاسکتا، جواس قدرالبعد و فوق اختم ہے ر دنیا کی کسی شنے کے ساتھ اتنی مآنلت بھی نہیں رکھتی ہتنی کہ مثلاً اُف ب کو حمراغ سے ے، اور جب کا تیہ ہم کو صرف نعبی وصندلی نشانیون یا خاکہ کی لکیرون سے حیا ہے جب اسواجم اس كى طرف كسى صفت يا كمال كونسوب كرف كاكوكى عن نبين ركھتے جس شنے کوہم انتہائی کمال سمجھ رہے ہیں جمکن ہے کہ اس ذاتِ برترکے لئے و فقص ہو، یا اگر یہ واقعًا بڑا سے بڑا کم ل ہی کی تو بھی حب مک اس کما ل کاخو داس کے افعال میں لا نبوت ندموج دمواس وقت كك أس كي ذات كواس سے متصف كرنے ميں فيحم ات لال اورفلسفیا نه اصول سے زیا دہ خوشا مداورجا بلوسی کی لوآتی ہے ، لهذا دینا کا کوئی فلسفه اور کوئی ندسب که وه بھی فلسفه ہی کی ایک صنعت ہے، نہ مم کوکنبی تحبرہ سے ایکے يجاسكتا ہے، نه كونى اسامعيا براخلاق وعل تباسكتا ہے جواس معيار سے خلف ہوا روزمره کی زندگی برغور دفکر کرے ہم حال کرتے ہیں ، ندیبی مفروضات کی بنا پر انو تو کسی نئے واقعہ کا استنباط ہوسکتا ہے . نیکسی شے کے شعلق بیش بہنی اور بیشین گو کی کھیا ہے، نہ اس جزاو منراکے علاوہ کسی اور جزا و منراکی توقع اور خون ہوسکتا ہے، جس کو ہم انے تجربه ومشاہره کی نابر جانتے ہیں، لہذا ایکورس کی ٹائیدیں بین نے جو کھھ کہا ہے، ت وہ برستور منابیت محکم وتشفی نجش نطوا آہے اور جاعت کے سیاسی مقاصد و اغراض کو اللیا و مزمب کے فلسفیا نہ جھکڑون سے کوئی سرو کا رہین، مین نے کہا، کہ بھبی ایک بات اور ہا قی ہے جس کوتم نظر انداز کرگئے ہو، وہ پیکہ

أران تعارب مقدمات كومان لون ، توهي ان سے جونتيجه تم نخالتے ہواس كونتين تسليم رسکتا،تم کتے ہو، کہ ندمبی نظر یات و دلائل کا زندگی برکوئی اثر نمان بڑسکتا،اس لئے نہ یر نا چا ہے، نیکن تم اس بات کا خیال نہین کرتے، کہ لوگ تھادے اصول سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ و ، مبت سے تمائج وجو دِ فدا کے اعتقاد سے نکالتے ہیں اور سجتے ہیں ' کہ اس دنیا کے بعد بھی خدانگی کے بدلے تواب اور بدی کے بدلے عذاب دے گا' ان كايه استدلال غلط مو ياصيح ،اس كى تجسف نهين بيكن ان كى زندگى براس كااثر دولو صور تون بن ایک ہی بڑتا ہے، اورج لوگ ان کے ان عقائد کومٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مکن ہے کہ اچھے نطعتی ہون ، نیکن میں ان کو احیا شہری اور مربر ہر کرنے یا قرار دے سکتا ،کیونکہ مذہبی عقائدسے نوگون کے جذبات پرجو ایک قسم کا دباؤ اور ندش قائمہے،اس منطق سے وہ جاتار ہتا ہے، اور اجماعی قوانین کا توڑو میا، ان برزیا اسان موجاتات، با انبیمه اس سے جو تم نے آزا وی کی حامیت کا عام نتیجہ نکا لاہے، اس سے مین اتفا كرسكنا بون گوجن مقدمات يرين اس نتيج كى منيا در كھتا جون، وه تمعار سے مقدمات سے مخلف بن، سیرے تز دیک حکومت کو جائے، کدوہ فلسفہ کے ہراصول کے ساتھ روا داری کا برتا وکرے، کیونکداس کی ایک شال سی موج دہنین کرکسی مکومت کے سیاسی اغراض کو اس قیم کی روا داری سے کوئی صدمه مینچا بود، فلاسفه مین کوئی بڑا جوشس وولولنمین ہوتا، ندان کے نظریات بن لوگون کے نئے کوئی بڑی ولفریسی ہوتی ہے، ان کے استدلالات کی اس وقت تک کوئی روک تھام یا مزاحت نا کرنی جا ہے، حب تک کہ بیعلم یا حکومت کے لئے خطر ناک تنا نج کا موجب نہ ہو ن ،اوراس صورت

مین بھی سختی ا در تشد د کے ساتھ صرف اپنی باتون کو د با نا چا ہے جن سے مام نوعِ انسا<sup>ن</sup> کی فلاح ومهبو د کوزیا دیقلق ہو، مرتماری مل بحث کے تعلق ایک استکال میرے دل مین خطور کر تاہے ہوگ<sup>و</sup> مین میش توکئے و تیا ہون ہیکن سروست اس بر کوئی سباحثہ کرنانہین جاستا کہ میا و ااسکی برولت کمین مبت زیاده دقیق مسائل کاسلسله نه حیرهائے، محتصر پر کم مجھ کواک می<sup>ن محی</sup>د شک ہے، کہ کسی علت کا صرف معلول سے معلوم ہو نامکن ہے، (عبیبا کہ تم اپنی سار کفتگو مین مانتے اُسے ہو) یا بینلت بانکل ایسی خاص وعدیم انتظر نوعیت کی ہوکہ ہوا سے متا بر كىكسى اورعلت يانشے سے يكھ بھى مناسبت اور لگاؤ نار كھتى ہوا بىم صرف اس صورت بن دوصفت کی چیزون مین سے ایک کو دو سری سے ستنبط کرسکتے ہان، حب کہ یہ دواون بار ہا ور برا بر طحق ووابتہ یا نی گئی ہو ن اوراگر کوئی ایسامعلول میں کی جائے، جو قطعاً علیم ہے، اورجو باری معلوم جزون کی کسی صنعت مین بھی نہ داخل ہو، تو میں نمین سمجھا، کا کی علت کے پارے بن ہم کوئی قیاس یا استنباط کرسکتے ہیں ،اگر یہ سے ہے ، کەصرت تجرت<sup>ہ</sup> مشاہرہ اور منسل ہی اس قعم کے ہارے تام استنباطات کے واحدر ہنا ہیں، توعلت اور معلول دونون کا ایسے دیگرعلل ومعلولات سے حاتل ومشا بر ہونالا زمی ہے،ج ہارے علمین بیلے اُچکے ہیں، اور جن کو ہم نے بست سی مثالون میں ایک دوسرے سے وابتہ دیکھ لیاہے ،اب بن اس اصول کے ترائج کوخود تھارے غور و فکر برجیو ہا ہون،البتہ اتنا اور کہدنیا جا ہتا ہون، کہ جوشحہ اسکورس کے مخالفین نے عالم کو ایک بائکل ہی ہے مثل اور عدیم انظیر معلول مانا ہے، تاکہ اُس سے ایسے خدا کا وجو دُنا ہت ہو،جو اپنے اس معلول سے کم بے ہتا اور عدیم انتظیمات نہیں ہے، لہذااس فرض

کی با پر تھارااستدلال کم از کم قابلِ توج لقیناً ہے، اور مین قبول کرتا ہون، کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ قباحت واسٹکال ہے، کہ ایسی صورت مین ہم علت سے معلول کی جانب کیسے لوٹ سکتے ہیں، اور علت سے استدلال کر کے بمعلول کے اندر کسی تغیر طِ اِ اِن فد کا

لوٹ سکتے ہیں، اور علمت سے استدا کروکر مستنبا ط کر سکتے ہیں ،





## اكادمي كافلت ما فيلتشكيك

فصل - ا

فلسنیانہ دلائل کی سہے زیا دہ تعدا دوجودِ خدا کے اثبات اور مفاطاتِ ملاحدہ کے ابطال پرصرفٹ ہوئی ہے، ہااین ہم اکثر فلاسفۂ مذمہب کو آج کک اس پر مجٹ کرنا سے سر سریز نہ

پڑتی ہے، کہ کوئی شخص اسیا اندھا ہوسکتا ہے، کہ غور و فکر کے بعد بھی ملحدرہ سکے، اس تنا رم ما

کاکیاطل ہے ؟وہ سور ماجومواقع ہما دری کی میتجو بین تام دنیا کو بھر تون اور پر تیون کے وجو دسے صاف کرنے کے لئے ارا ما را بھر تا ہے ،اس کو ان کے وجود مین ہرگز مشبہہ

منین ہوتا ،

می کی طرح مشکک باارتیا بی بھی ندمہب کا ایک اورالیا زسمن ہے،جس سے قدرتی طور پر علیا سے خرجہ اور سنجیدہ فلاسفہ نفرت کرتے بین، گوسچ بوجبو تو دنیا مین کمشخص نے بھی مشکک جیسی ہمل خلوق کو نہ ویکھا ہوگا، ندگہی ایسے ادمی سے باتین کرکئی نوبت آئی ہوگی، جو نظرو فکر یاعل کی کسی چیز کے بارے مین سرے سے کوئی داسے یا

امول دکھتا ہی نہو، ہی لئے آھیے آپ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ بھر آخر مشکک کے کیامعنی ہن ؛ اور شک و بے تقینی کے یہ فلسفیا نہ احول کما تک حیل سکتے ہیں ؟ تشکیک کی ایک صنف تو وہ ہے، جرعلم وفلسفہ سے پہلے ہوتی ہے جس کی دیکا وغیرہ نے اس بنا پر نہایت تندو مدسے تعلیم کی ہے، کہ و فلطی مین یڑنے اور عبد ہا <sup>زانیا</sup> سے بچانے میں مہت زیا وہ کام اُتی ہے، اِس تشکیک کا معایہ ہے کہ ابتدارٌ ونیا تجرکی چیزون کوشک کی نظرسے دیکھنا چاہئے،جس کا دائرہ نہصرف ہمارے قدیم اصول خیالا بحدو دہے ، بلکہ اس میں خور قوا سے ذہن تھی داخل ہیں ،جن کی صحت کا <sup>،</sup> بیالوگ کھتے ہیں، کہ پہلے ہم کوایک ایسے سلسلڈار شدلال سے بقین حال کرنا چاہئے ، جس کے اس اور ایس کا پہلے ہم کوایک ایسے سلسلڈار شدلال سے بقین حال کرنا چاہئے ، جس کے اس کوار ر بن کے شعلق بعنی جهان سے وہ استدلال ماخو ذہو، مغالطہ امیر یا فرمیب دہ ہونے کاکو ئی امکا بلکن او لاً تونه کوئی ایسا خاص اصول ہے،جد دیگریدیسی تِستی خش اصول میرکوئی خاص وجر ترجیج رکھتا ہو، اور اگر موتا بھی، تواس سے استدلال کرکے آگے بڑھنا، بے ان قدی کے ہتعال کے نامکن تھا،جن کو ہم نے سپلے ہی سے مشکوک قرار دے رکھاہے، لہذااگر دکھا كانتك إن ن كے لئے مكن الحصول مي موتا، رحالانكه بدائية معلوم ہے، كه ايسانيين ہے) تواس کا علاج وازالہ قطعًا مامکن تھا،اور دنیا کا کوئی اشدلال کسی بات کے بارے بین ہم يقين وشفى برگزننجش سكتا ، البتهية ماننا يرب كا، كه ال تشكيك مين اكر ذرا اعتدال بيندي سع كام ليا جائك تو یمنی خیر بھی بن سکتی ہے، اور ساتھ ہی فلسفیا نہ مطالعہ کے لئے ایک لا زمی شمر طابھی ہے ا لیونکه به زبن کی غیرجانب داری کوخاص حد تک محفوظ اوران تنصبات سے پاک رکھتی کڑ جِ تعلیم و ترسیت کے اترا ورحلد یا زانہ رایون نے گھول گھول کر ملائے ہیں ، واضح ادر مبرمیں

اصول سے عینا، ہر قدم میونک میونک کر رکھنا، اپنے نتائج کو باربار الٹ ملیٹ کرونکھنا، اوران کے تمام لوازم کو اچھی طرح جانچنا،ان با تون سے اگرچ ترقی کی رفتار مبنیک فیسی ہوگی بیکن حق سی اور استواری کے اصول کی اگر کوئی صورت ہے ، توصرت ہی ، کہ ان اموری لحاظ رکھاجائے، تشکیک کی ایک دوسری صنف وہ ہے، جوعلم و تحقیق کے بعد پیدا ہوتی ہی جابکہ ہوگ <sub>اینے</sub> قواے ذہنی کے منا لطون کو عانتے ہیں، یا دیکھتے ہیں، کرحن مسائل پر وہ عالم **مم**ا غورونکرکتے ہیں، وہان یہ قوی کام نہیں دیتے ، اورکوئی قطعی فصلہ کرنے سے عاجز ہیں حتی کہ فلاسفہ کا ایک گروہ ہا رہے تو اس تک کو بحث طلب کر دیتا ہے، اورروزمرہ کی زندگی کے <sub>ا</sub>عول بھی اسی طرح مشتبہ موجاتے ہیں جس طرح کہ مذمہب وہا بعلاطبعی<sup>ات</sup> کے گہرے سے گہرے احول ونتائج اور حینکہ مب طرح بعض فلاسفہ کے بیمان پیستبعد عقائد داگران کوعقائد کہا جاسکے) ملتے ہیں ،آسی طرح مہتیرے فلاسفہ ان کی تردید بھی کتے ہیں، اس کئے قدرزہ ہم کو جس سپدا ہو تا ہے، اوران دلائل کی تھین کا ول جا ہتا ہے، جن یه مبنی بن، میان اُن مشہور و پامال ولائل کے ذکر تفصیل کی ضرورت نہیں جن کو مرز مانی<sup>کے</sup> ارتیا بیہ شہادت واس کے خلاف استعال کرتے رہے ہیں، مثلاً جن کی بنیاد ہا ہے آلات حس کے اس نقص ومغالطہ آمیری برہے ،جس کا بے شارموا قع پر تبوت مآراتنا ہے، جبیاکہ بانی کے اندر چیڑی کابل کھایا مواد کھائی دینا ، مخلف فاصلون برانشیا کا ن المان من نظر آنا ، ایک آنکه کو دبا کر د میضے ایک چزی عگه د ومعلوم مونا ومَّن على بندا ببكن ان د لاكل سے در صل صرف اتنا ثابت ہوتا ہے، كەتنما حواس بر

قطیبے سے ما تھ بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، ملکهان کی شهادے کی عقل فهم اور دیگر حالا سنتملاً واسطه کی نوعیت ، شے کا فاصلہ اور حاسم کی کیفیت وغیرہ سے تقییم صروری ہے ، ماکہ آبیے مخصوص قید د کے ساتھ، حواس سیج اور حبوط کا معیا رہن جائین، البتہ ان عام دلائل کے علا وہ حواس کے خلاف کچھوا ورزیا دہ عمیق ولائل تھی ہیں ، حکاعل اتنا آسان نہیں ، يه ايك باكل بديهي امرئ، كدايني حوال برتقين واعتماد انسان كي فطرت وحبلت بي اوربلاکسی استدلال کے، بلکقبل اس کے کوعل واستدلال کی نوبت آئے، ہم ایک اسی خارجی دنیا اسنے لگتے ہیں،جو ہارے احساس پرمو قوفٹ نہیں، ملکہ جوتمام وی احساس مخلوقات کے ہر فنا ہوجانے پریمبی موجود رہے گی،حیوانات تک کے تام اعال وحرکات سے بھی میں طا اوتاب، كدوه فارجى حنرون كوموعودتين كرت بن سی علی ہذا میمبی بدیمی نظر آنا ہے، کعب طرح انسا ن اعمّا وحواس برمجبول ومجبور ہے ا طرح وه پیمبی سجمتا ہے، که بعینه وہی صورتین خامرج مین یا کی جاتی ہیں،جوحواس سے معلوم ہوتی ېين، اوراس کو ذره بھرشک منین موتا، که دونون طابق انعل بغل بن بعینه میں میزجو مجھ کوا<sup>ن</sup> وقت دیکھنے بن سفیداور حمو نے سے سخت محسوس مورسی سے ، فارج مین تھی احساس سے قطع نظر کر کے موجو دلقین کیجاتی ہے، نہاری موجودگی سے یہ وجو دین آتی ہے، اور نہار عدم سے یہ معد دم ہوتی ہے ، ذی اوراک مہتیان جواس میر کا احساس کرتی ہن ، یا جوا ۔ متعلى كيرسوحتي اورخيال كرتي بين، وه جا ب موجو و بوك يا منه بوك، يهمميندا ورسرطال من جىيى سے ولىي بى قائمرستى سے ، ىكىن يەعالمگيرواتىدائى خيال فلىفەكى دۇئى توجىسى باكل بال تالمىرائى، فلىفىتىلاتا ہے، کہ ذہن کے سامنے بجزائ کے احماس کے اور کوئی شے تنین موجو و ہوسکتی ، اور حوا

لی حتیت صرف منا فذکی ہے ، جن کی را ہ سے یہ اصاس دافل ہوتا ہے، ان حوال بین اس کی بالک قابلیت منین که ذمن اور شے محوس کے مابین براہ راست کو کی تعلق بیارگرلیز جس میز کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہٹنتے ہی فتا ہوجا تی ہے،البتہ و چھیفی میر دور اپنے وجود مین جاری موجود کی کی محتاج نهین اس مین کوئی فرق نهین آباء اور و ه علی حاله قائم رہتی ہے، لہٰذاذہن کے رو ہر وجہ شے موجو رتھی، وہمض اس کا ادراک واحساس تھا، پیل واستدلال کے کھلے ہوئے احکام ہیں جن میں چون وجراکی گنجائی نہیں، اور سی تعف نے کچھ غور وفکر کیا ہے، کبھی اس میں شبیہ نہین کرسکٹا، کرحب ہم کہتے ہیں، کہ یہ مکان، وہ در<sup>ہ</sup> ت تواس وقت جن موجودات کام م خیال کرتے ہوتے ہیں، وہمفن ہمارے ذہنی اصاسا اورصلی و فائم الذات موجد دات کے محض عاصنی نقوش اور نماینده ہوتے ہیں، لندااس مدیک اپنی الی جلبت کے ترک و تکذیب بر تواب عم استدلال سے بيدراين اوراني شهادت حواس ك متعلق ايك نيااصول ونظام قبول كرناجي يرتاب لیکن جب فلسفہ آس حبر بیراصول کی **حایت کے ساتھ شککین کے**اعتراضات اور نکتہ حیایت ے و رفع کرنا جا ہتا ہے، توسخت مصیبت میں ٹرجا آباہے،کیوسکہ وہ اب فطرت وحبلت نا قابل خطا بونے كا دعوى توكر نبين سكتا ،اس كے كديد ايك ايسے امول كى طرف بمكو ا ماتی ہے جس کا نہ صرف مکن الحفل بلکہ سراسر غلط ہونامسلم بوجیا ہے، اوراس مرعیا نہ نظام فلسفه كوكسي واضح تشفي خش ديل سي تعبي صحح أابت كرنا انسان كيس سي تطفًّا با هزائ ں دلیل سے یہ ابت کیا جاسکتا ہے، کہ ذہن کے ادر اکات اُن خادجی استیابی كة فريده بوت بين ،جوان سے كاليَّه مخلف بين ،كوفي الجله شابهي، (اگرابسامكن بو) غه د ذبن کی قوست ماکونی غیرمرنی د نامعدم روح با کوئی اور زیا ده منی علت ان کونتین علق

ارسکتی ؟ درانحالیکه اس کا اعترات ہے ، کربہت سے اوراکات ایسے پائے جاتے ہیں ، جو كسى فارجى چيزسيه شين سيدا مهوت ، شلاخواب، حبون يا بعض امراض كى حالت مين علاوه برین کوئی شے اس سے بڑھ کرنا قابل تشریح نمین ہوسکتی، کہ آخر مبم جواپنی واس بین شعرت ننس سے فتلف بلکہ متبائن خیال کیاجا تا ہے، وہ نفس پر کیونکر مل کرسکتا ہے، يه سوال ايك امرواقعي كم تعلق مع . كرآيا ادراكات حواس اليهمشابه وماتل الم چیزون کے آفریدہ ہوتے ہیں، اینین اس کا تصفیہ کیونکر موسکتا ہے؟ فاہرہے کہ اس کا تصفیہ صرف تجربہ ہی سے ہوسکت ہے جس سے کہ اس قعم کے دیگرسوالات کا ہوتا ہے ایکن میان تجربه بانکل ساکت ہے ، اور ہونا جا ہئے ، اس لئے کہ ذہن کے پاس بجز اپنے اصاما کے اور کچوہنین ، فارجی اشیا کے ساتھ ان اصابات کے تعلق کا اس کو کوئی تجربہنین ہوگ لمذاان دونون کے ابین کسی تعلق کا فرض کرناکسی استدلال پر منی نبین موسکتا، ر باحواس کی صداقت کوخداکی صداقت بر محول کرناکه وه مهم کوفریب مین نتین متبلا لرسکتا، قویه صریح دور کا اریخاب ہے،اگراس معاملہ مین خدا کی صداقت کوکوئی دخل ہو تو ہما رہے حواس کلیتَّہ نامکن الحظا ہوتے، کیونکہ بیمکن نہیں، کہ وہ ہم کو دھوکا دے ایسیا رنے کی حاجت نمین کراگرخو دعالم فارجی کا وجو دایک مرتبہ بجٹ طلب ہو جائے ، تو محر خدا یا اس کی کسی صفت کے اتبات کے لئے ہارے یاس کوئی دسی ہی نہیں ہجائی لهذااس بجث مین حبب زیاده غائرالنظرا ورفلسفی شککین انسانی علم وتحقیق کے متعلق عالمكيرشك ، نگيزي كى كوشش كرين كے ، توسيدان بهيشہ امنى كے باتھ ، ہے گا ، وہ كهيكتے ہیں، کد کیا صداقت حواس کے قبول کرنے مین تم فطرت کے میلان وجابت کے یا بندہو' گریدمیلان وجبلت کوتم کویه با ورکرنے پرمجبور کرتاہے، کدنفس احساس یا صورت محسوس

ہی فارجی چزے، یا ایک زیادہ معقول ومرال رائے کی نبایر تم اس اصول سے دست بردا ہوتے ہود اور یہ مانتے ہو کہ احداسات کسی فارجی خرکے بھن نابندہ ہوتے ہیں اس صورت مِن تَم كُو الشِّيْ إِنْ الشِّح او فِطرى ميلانات سے الكِّ مِونا ثبِرّنا ہے، اور بھر بھی تم اس سفّل ئ تقی نمین کرسکتے، کیز کہ تجربہ سے کوئی اسی شے اس کونمین اسکتی، ج تطبیت کے ساتھ ين ابت كرد ، كراحه اسات سى فارجى شفى سے والبتدين، اسی طرح کی ایک اور نهایت ہی عمیق فلسفہ سے ماخو ذمشککا نہ تجٹ ہا ری توج کی ستی ہوسکتی تھی، بشرطیکہ ایسے دلائل ویرا ہین کی مبتجہ میں بڑنا ضروری ہوتا ہوکسی اہم مقصد ئے سو د مند نہیں ہیں، زمانۂ حال کے تمام محققین کا اتفاق ہے، کہ جینے محسوس صفات ہیں؟ کئے سو د مندنہیں ہیں، زمانۂ حال کے تمام محققین کا اتفاق ہے، کہ جینے محسوس صفات ہیں؟ ىمى شەكاسخىت، زم، گرم، شەنداسىفىد، سيا ە، وغيرە بېدنا، بىسىنجىسب تانوى ياعارضىغا ہیں، جوخود اس تبین میں ہیں ہیں۔ جاتے، بلکم محض دہنی احساست ہیں جن کی خارج مِن كُونَى لِينِ صِن مِن مِن مِوجِهِ وَجِس كَى يَفْقَل مِا تَنَىٰ بِهِدِن ، الرَّصِفاتِ تَا نُويِ كَي مَتَعلق مِي سَلَم مُ توامتدا ووصلاب كى ان صفتون كى نسبت تعبى يها ننا يرب كا ، جن كوصفات اوليه فرض ي جاتا ہے، كيونكه ان كواول الذكريكوئي ترجيح ننين عال، تصورامتدا وتامتر طاسهُ لس بصرے عال ہوتا ہے، اور اگر تام وہ صفات جن کاحواس سے ادراک ہوتا ہے کسخارجی ہے میں نہیں، بلکہ صرف ذہن ہی میں ہوتی ہیں، تو بھر امتدا د پر بھی تئی عکم لگا نا پڑھے گا' كيونكها متدا دتما مترتصوراتِ محسوسه ما صفاتِ ثانويه بي كے تصورات بيرمو قوت ہے، ا متیجہ سے بینے کی بجزاس کے کوئی صورت نہیں، کہ بددعوی کیا جائے، کہ صفاتِ اولیہ کا تصدر تجریدے صل ہوتا ہے، مگریہ اسیا دعویٰ ہوگا ، جو تحقیق کے بعد نہ صرف غیر مفهوم ملكه مل تابت موتاس، ايك الساامتدا دحب كانة حيد نامكن مو، نه د مكينا قطعًا ما قابلِ

فیل ہے، اس طرح وہ امتداد تھی انسانی تخیل کی رسائی سے باہرہے، جومحسوس ومرکی آ بو، مگر نسخت بهو نه نرم، اور نسفید بونه سیاه بهشخص سے کهو که درا ایسے کلی مثلث کا لرے، توج ندمیاوی انساقین ہو، ندمختلف الاضلاع ہو، نہ کو کی محضوص لنبائی رکھتا ہو نه اخلاع مین کوئی تناسب، تو بھراس پر تجرید ا ورتصورات کلید کے متعلق مرسیت جتنے خیا لات من، ان سب کی جملیت از خردعیا ن موجائی، لهذاشها دت حوال يا وجود فارمي كے خيال يرسب سے سيلا فلسفيا نه اعتراف جو وار و ہوتا ہے ، یہ ہے ، کہ اگر اس کوحبّبت و فطرت پر مبنی عقمرایا جا ہے ، توعقل وات کے فلات بڑتا ہے، اور اگر عقل استدلال کے حوالہ کیاجا سے توجیات کے فلاف ہوتا ا ورسا تھ ہی ایک غیروا نبدار تحقیقات کرنے والے کی شفی کے لئے کوئی معقول شہآ نہین رکھتا، دوسرااعتران اوراً گے جبا آیا ہے ،جس کی روسے یہ خیال مرسے سے عقل قرار پاتا ہے، کم از کم ہں صورت میں حبکہ یہ ایک عقلی اصول مان بیاجائے، کہتم محسوس صفات ذہن میں یا ہے جاتے ہین کر کسی شنے میں، جمان مارہ سے تم نے تا اولی ونا نوی صفات محسوسه کوسلب کیا، که اس کا وجو دغائب مهوا ا ور پھر بجزا ایک نم ملہ یہ دلیل ڈاکٹر ترکیے سے ماخوذہ ہے ،اوراس یہ ہے کہ اس مجتداً علم کی اکٹر تحریرین تشکیک کے بہترین بین ، جن کی نظیر نه قدما مین کمین التی ہے ، نه متاخرین مین ، بلی هی سنتنی منین ، لیکن اپنی کمی ب کے سرور قد بر کلے نے دعویٰ کی ہے (ا وراس کی سیائی مین شبہ منین ) کہ بیک ب اس نے ملاحدہ اور آزاد خیالون کا مشککین کے بھی مقابلہ میں کھی ہے، گر با وجود اس نیت کے اس کے تام دلائل کا حقیقاً شککا نہ ہونا ا

. فل ہرہے ، کر نزان کا جواب و یا جامکت ہے اور نہ ان سے نشفی ہوتی ہے ،ان کا افر صرف وہی اُنی تحیر تنا اورانجن ہوتی ہے، عِ تشکیک کا فاصر ہے ، چنرکے جوہارے، حاسات کی علت ہے، کچو نمنین رہجاتا، مادہ کی نسبت یہ خیال کہوہ کوئی نامعلوم شے ہے، ایک ایسا ناقص خیال ہے، کہ کوئی مشکک اس کو مخالفت کے

قابل تعبى نه مسجعه محكاء

## فصل ۲

مشککین کی بیر کوشش گونهایت مبی بے جا و فضو ل معلوم ہوتی ہوگی، کہ وہ استدلال کو جست کا مقصد جست و دلیل سے مٹانا چاہتے ہیں ، تاہم واقعہ نہیں ہے، کہ ان کی تام عقیق و مجبر دات اور واقعات دونون کے استدلالات کو اعتراضا سے عظیم آنا ہی ہے، وہ مجر دات اور واقعات دونون کے استدلالات کو اعتراضا سے عظیم آنا ہی ہیں ،

استدلالات مجرده بران کا صلی اعتراض زمان و مکان کے تصورات سے ماخوذ ہو' په تصورات بے غور و فکر کی عام زندگی مین تو نهایت ہی صاف و واضح معلوم ہوتے ہیں' کیکن حب و ہمیتی علوم کی رجن کا و ہ مخصوص موضوع بجٹ ہیں ) آزمیس اور توسکا فیو

کین حب و عمیق علوم کی رجن کا و مخصوص موضوع بجت بین ) آز ایش اور توسگافیو مین بڑتے بین ، تو تعمل و متن قض احمول کومسلزم نظرائے بین ، کوئی ند مبری عقیدہ جو کش عقل کی روک ہوام کے لئے ایجاد کیا گیا ہو ، انسان کی عمولی فہم سلیم کے آنا منا فی نہیں جن کہ امتدا د کے نامتنا ہی الانقیام ہو نے کا نظریہ اور اس کے بوازم جن کی اہل بہندسہ اللیا نمایت فیزومبا ہات اور ایک طرح کی فاتحانہ ننا وہانی کے ساتھ غایش کرتے ہیں ، اس واقعی مقدار کا ، جو تمام محدو د مقا دیرسے بے انتہا جھوئی ہو ، اپنے سے بھی بے انتہا جھوئی مقا دیر شیش ہونا اور بھر اس سلسلہ کا لا الی نمایتہ علاجانا ، ایک الیسی بات ہے جس کا

بوجه کوئی بر ہانی ادعا منین سنبھال سکتا ،کیونکہ اس سے انسانی عقل کے بالکل برہی واضح

ترین اصول کوصدمه متبتیا سید

لیکن جوشے اس سے بھی زیادہ اجیبھے مین ڈالتی ہے، وہ یہ ہے، کہ ان نظاہر ٹول خ کی توثیق ایک ایسے سلسلۂ استدلال سے ہوتی ہے ، جونہا سے ہی صاف اور بالکل فع میر م

ی نومیں ایک ایسے سلسکۂ اسد لال سکے ہو ی ہے ، جوہل یک ہی کے ما کے سر مردوں ہے دیے ہا رے لئے نامکن ہے ، کہ مقد مات تسلیم کریں ،اور ان کے لوازم سے انکار کر

ہے۔ دوائر ومثنات کے احکام وٰتا سُج سے زیا دہ کوئی شے تقینی و شفی خش نہیں ہو سکتی، او

جب ان کوایک مرتبہ قبول کر لیا، تواس کا کیسے انٹارکر سکتے ہیں، کہ دائرہ اور اس۔ \*\*\* بنا

خط ماس کے ابین، جرزا دیہ ہوتا ہے، وہ ہر تنقیم الخطین زا دیہ سے نامتنا ہی حد کا ہے ہوتا ہے، نیز حتبنا تم دائرہ کا قطرلا إلی نها ته بڑھاتے جا وُگے، آنا ہی زا دیہ تاس لا إلی

حبوٹا ہوتا جائے گا،اور یہ کہ دیگیرخمید گیون اوران کے خطاعاس کے بیچ میں جرزا و پہنخ ہے، وہ ان زوایا سے بھی لیے انتہا تھوٹا ہوسکتا ہے،جوکسی وائرہ اوراس کے خطام

کے ابین ہوتے ہیں ، اسی طرح یہ سلسلہ لا إلى نها يہ جا سكتا ہے ، يہ نما ئج جس بر ہا ك با

ہیں وہ اتنی ہی صائب ونا قابلِ خطانظرا تی ہے جتینی ک**روہ برہ**ان جس سے ثابت ا

ہے، کہ شلت کے تین زا ویے ، دو قائمون کے برابر موتے ہیں ، حالا تکہ یہ نتیجہ بالکل وقدر تی ہے ، اورا ول الذکر نتائج تناقض اور ہملیت سے تھرے پڑے ہیں ، بہال

د مررن مجد ارور رق الدرون من منازعات بربامون الكين طبعي نقطون كا وجود ميم كومبرطال ما تنا

ینی امتدا دکے ایسے اجزار جن کی مزیر تقیم و تجزی نه آنکھون سے ہوسکتی ہے ، نرخیٰ سے المدا جو دہم یا حواس کے روبر و بین قطاع غیر منقسم بین ، اور اس سلے لاز ما اہل ریاضیا ت کو ما نما بڑسے

معلوم ہوتی، کو ناتشاہی امتداد ناتشاہی احزاسے مرکب ہے،

عقل ایک سکتہ اور تحیر کے عالم میں پڑجاتی ہے ، اور بلاکسی مشکک کی شک انگیزی کے ا غود ہی اپنی ذات سے بے اعتباری پیدا ہوتی ہے، اور جس راہ پروہ علی رہی ہے اسکو مثبتہ خیال کرنے لکتی ہے، کچھ دور تک تو بوری روشنی نظراً تی ہے، لیکن آ گے جل کرروش تار کی کی انتها کی گھرائی سے جاملتی ہے، اور روشنی و تار کی کے اس شکم میعقل ایساجو ندھیا ا در ونگ رہتی ہے، کہ کسی بات پر تھی تقین وقطعیت کے ساتھ حکم لگا نامشخل ٹر جا تا ہی، علوم مجروہ کے ان بے باک براہین کی معلیت مباحثِ زمان میں مکان یا اشعا ى عِنون سے مبى زياده أسكارا وبر بہند بوكر نظر آف لگتى ہے، بشر طبيكه اور زيادتى مكن بوا زانہ کے واقعی وحقی اجزارجو برابرگذرتے اور مکے بادیگرے فنا ہوتے رہتے ہین الی ىقدادكانامتنابى بونا،اساصرى تناقض معلوم بوتاب،كدكونى شخص حكى عقل فهمان علوم سے ترقی کرنے کے بجا سے اور فاسدنہ ہوگئی ہو کہی قبول نہین کرسکتا ، سکن عقل میان پنجار می تحلی تنین مبلیسکتی، اس کوخرد اس تشکیاک کے بارے مین کرید سیدا ہوتی ہے ،حب مین وہ ان تنا قضات کی بدولت مبتلا ہوتی ہے ،عق<del>ل کیلئے</del> ية قطمًا نا قابلِ فهم ب كه كوكي واضح اوربين تصورات حيزون كومشلزم بهوسكتا بي جونود اس تصور پاکسی اور و اضح تصور کے منافی پڑتی ہون ، لہذاسب سے زیا دہ شک آفرین وبُراسْتباه خودوه تنكيك سى جوستندسه ياعم المقاديك بعض ستبعد مسائل سے بیدا ہوتی ہے، مله میرے نزدیک ان محالات و تنا قضات سے بخیا نامکن منین ہے ، بشر طیکہ یہ ان لیاجائے ، کہ مجرد يا كلى تقورات كاكونى واقعى وجود نهين، ملكة ما مكلى تصورات عقيقت مين جزنى بوت بين، العبّران كوليك علم نفظ سے تبیر کیا ما تا ہے ، حوبہ و قت ِ ضرورت ان دوسرے حزئیات کو بھی یا د دلا دیتا ہے ، جو خاص

باتی وه مشککانه اعتراضات جن کاتعلق امورواقعید کے استدلالات با اغلاتی شهادت سے ہے، ان مین بعض عامیا نہ ہن اور نعض فلسفیا نہ عامیا نہ اعتراضاً ت زیادہ ترانسانی قل و ہم کی کمزوری سے ماخوذ ہیں ، مثلاً مختلف زمانون اور قومون میں لوگون کے متصادحیالا تذرستی وبیاری، بیری وجوانی،خوشهالی وبدهالی کے فعلف احوال بین جاری را ایون کاسلنے رہنا، ہرشخص کے احساسات وخیالات کا بجائے خو دہنیائن مہونا، اوراسی طرح کی مبت سی دوسری با تین جن کی مزید فصیل غیر ضروری ہے ، مگریہ اعتراضات نهایت کمزور ہن ا كيونكرجب روزمره كى زندگى مين مم كوبر لمحدامور واقعيد كے متعلق استدلال كرنا برتاہي، اور بغیراس صنفٹِ استدلال کے کسی طرح نباہ مکن نہیں، توجہ عامیانہ اعتراضات، واقعا<del>ت</del> سے اخرز ہیں ، وہ ان کے متعلق دلائل کو فناکرنے کے لئے قطعًا ناکا فی ہو گئے، پر ہو کی (تقیه عاشیصفی ۱۸۱) عالات کے بحافاسے بیش ذہن حزئی تصور کے مائل ہوتے ہیں، مثلاً حب محرات کا نفظ بولاجاتا ہے، توہم فوراا بنے ذہن بن ایک سیاہ یاسفید جانور کا تصور قائم کرتے بین ،جوایک فاص قدوق ا بالسكل ومورت كاجوتا ہے اليكن جونكه يد نقطاسي طرح كے مختلف قدوقا مت بتكل وحورت اور زنكو لكے دوسرے مانورون بر تھبی استعال ہوتا ہے اس لئے یہ تصورات کو واقعا ذہن کے سامنے موج دنہ ہون ، تاہم بوقت صرورت آسانی سے یا ویڑجاتے ہیں ، اور احذو استدلال میں آئنی ہی مہولت ہوتی ہے ، کر کو یا یہ وقعاً بیْنِ نظر بین اگریه مان بیاجائے (حوالیہ معقول بات ہے) تولاز می نتیجہ یہ نولیگا، که تمام وہ تصورات مقادیر جی اہل ریاضی مجنف واستدلال کرتے ہیں مجن جزئی وحسی موتے ہیں ،اور اس لئے لا اولی ساتھ منقم منین ہوسکتے ، میان پرس بحث کو زیاده طول دینے کی خرورت بنین ، عرف اثاره کا فی سے ، کیویکر علم و مکت کا کوئی عامی بنین چا بتنا که ال کے احکام دمسائل عوام وجلا کے استبراکا بدف بنین ، اوران دشوار اول کا یہ آسان عل ہو، له يونان قديم كامشورارتياني ملكه بانى ارتيابية جس كوخو دشك مين مجي شك تما، ارتیا بریت یا تشکیاکے انتہا بیندا نہ اصول کوسب سے زیا وہ بر با د کرنے والی خودہا ری روزً کی علی زندگی اور شغولسیت ہے، مدرسون کے اندریہ اصول سرسنر ہوسکتے ہیں ،جان اگر نامکن منین توان کی تر دید تکل ضر در ہے لہکین جیسے ہی یہ مدرسہ کی جار دلواری سے با ہر ائے، اور جذبات واحماسات کے حقیقی محرکات نے ان کو ہاری فطرت کے اٹل اصول سے د وحیارکیا، کہ نس یہ کا فور ہوجاتے ہیں،ا ورسخنت سے سخت مشکک کو بھی عام انسانون کی راہ پر اَ جانا پڑتا ہے ، لہٰذا مشکک کے لئے مہتر یہی ہے ، کہ اپنے واجبی صور کے اندر رہے،اور مرن اُک فلسفہا نہ اعتراضات کو مین کرے، جوزیا دہ گھری تحقیفات برمینی ئىن ، بيان اس كى فتح وكاميا بى كاكافى سامان موجودى، اوروه بجاطورىر دعوى كرسكتام کہ **ما** فظہ وحواس کے ، وراامور واقعیہ کی نسبت ہم حوکچے تھی جانتے ہیں ، و ہ<sup>ت</sup>امتر علاق<sup>ہات</sup> ومعلول سے ماخو ذہبے،اس علاقہ کے معنی ہم دو چیزون کے ستمرالحات وواہنگی کے سواکچھ نہیں سجتے،اس کی ہمارے پاس کوئی حبت و دلیل نہیں ہے، کہ جو تبزین مجھلے تجربہ میں بار بالمحق و والبسته ملی بین ، و ه آئینده نعبی اسی طرح ملحق و والبته راین گی ، آیینده کا اشتنباط محفن عا دت یا ایک خاص قسم کی فطری حبلت پرمنبی موتا ہے،اس عا دت کو د با نا تو*لقینیاً* منتلہے،البتہ دوسری حبلتو ٹن کے ما نند اس کا بھی منا لطہ آمیراور پر فریب ہونامکن م حب مشکک ان یا تون پرزور دتیا ہے، تواس کی قوت یا زیادہ سے ہی ہے کہ ہاری اوراس کی دو نون کی کمزوری میے نقاب مہوجاتی ہے، اور تقواری دیر کے لئے ایسا علوم ہوتا ہے، کہ نس لقین اور ا ذعان کا غاتمہ ہوگیا، ان دلائل کی انھی اور زیا دہ ٹاٹی کیاسکتی تھی، بشرطیکہ ان سے جاعت کو رسوسائٹی ) کو یا ندار نفع پہنیے کی ٹوقع ہوتی ا کیکن انتما بیندا نه تشکیک پر مهلی اورسے زبر وست اعتراض نہی ہے کہا

مائيدوتقويت كاكوئى بائدارنفع منين،اس قم كے شكك سے اگر مم صوف بيسوال كردين كه آخراس كاكي مطلب بير، اوران تام حيرت افزاتحقيقات سے وه كي كام لينا جا جنا ہي توبس اس کی چوکڑی ختم ہو جاتی ہے ، اور مہین سمجھ میں آنا، کدک جواب دے کو پر شکیں یا بطلیموں کے بیروحب اپنے اپنے نظام مہیئت کی مائیدو تونی کرتے ہین تواس سے مفاطب کے اندرکسی با کدارعلم ولقین کے بیداکرنے کی امید کرسکتے ہیں،اسی طرح ایمکور مفاطب کے اندرکسی با کدارعلم ولقین کے بیداکرنے کی امید کرسکتے ہیں،اسی طرح ایمکور کا متبع یا ایک روا تی حبب اپنے اصول مبنی کرتا ہے، تو گومکن ہے کہ وہ محکم واستوار نہ ہون ، تاہم لوگون کے اخلاق اور چال حلین پران کا ایک اثر بیٹر ٹاہے ، مگر بر ہو کا کوئی بیرویہ توقع نہین کرسک کہ اس کا فلسفہ کسے ول پر کوئی قائم رہنے والا اتر ڈال سکت<sup>ا</sup> یا اگر ڈال بھی سکے توجاعت کے تی مین وہ کچھ مفید ہوگا ، ملکہ اللے اس کوا قرار کر ناٹریکا ر بشرط کیے وہ کسی شے کا اقرا دکرہے) کہ اگر اس کے اصول عام طور پر جا ری اور رائح ہوجاتیا توس انسان کاصفی بہتی ہی سے خاتمہ ہے، ہرطرح کی بحث وگفتگو اور کا روبا رفور ارک جائے گا،اور تام آدمی نس ایک خود فراموشی اور سکتہ کے سے عالم میں آجائیں گے، نیما کہ جب حوائج فطرت نہ یو رہے ہونگے تو و بال جان ہتی کا از فو د غاتمہ ہوجائے گا، میسج ہے کہ اس قسم کے معلک منیجہ کا بہت ہی کم اندیشہ ہوسکتا ہے، فطرت کی قوت احو<sup>ل</sup> سے بہت زیا دہ زبروست ہے، اور پر ہو کا بنیع اگر سے دم مجر کے لئے اپنے ولائل سے خود اپنی یا دوسرون کی عقل کوحیرانی مین ڈال دے سکتا ہے ، سکین جا ان زندگی کا کوئی جیوٹا سے حیوٹا واقعہ بھی میٹی آیا، کرسا دے شکوک وشبہات ہوا ہوجائین گئے ا ور پیراینی فکروعل کی زندگی مین ہر لحاظ سے یہ اسی سطح پر آجائے گا جس برکسی دو سرے فرقه کا فلسفی یا ایک البیاعامی اً ومی رہتا ہے، جوکنبی سرے سے کسی فلسفیا نہ ادھیرز

ین منین ط<sub>را</sub> ۱۱ ورجون ہی یہ اپنے خواہیے چونکے گا نو داینے ہی اور پر دوسرون کے ساتھ<sup>ہ</sup> ین تنرکب ہوجائے گا،اوراعتراف کرے گا، کہ اس کے سارے اعتراضات محض تفریح طع کے لئے تھے،جن سے اس کے سواکھ نہین ظاہر ہوسکتا ،کدانسان تقین عل،اوار شدلا پر مجورہے ، گوان مین سے ایک کی تھی ہلیت کے بارے مین نہ کو کی تحض خود اپنے ومطئن كرسكتاب، ندو وسرون كے اعتراضات رفع كرسكتاہي، البتة تشكيك كى ايك اورزياره ملائم ومعتدل صورت اكا دْ مى كافلسفەہ، جو يا مُدار وسود دونون ہے، اورجو فی اجدیر ہوتی یا انتہا سے ندانہ تشکیک ہی کانتیجہ ، بشرط کیدال کے اندها دهندشهات مين روزمره كي معولي على وفعم كيمناسب ترقيم واصلاح كريجاب نوع انسان كا براحصه قدرة بك وهرم واقع بواب، اوراین رائ كی رخ كرنا جا بها ب لوگ جب کسی مسّله مین صرف ایک ہی طرف کی چیزون کو دیکھتے ہیں ،اور نیالف جا نی<sup>کے</sup> دلائل سے بے خبر ہوتے ہیں، تو بے سوچے سمجھے وہ ان اصول کو قبول کرتے ہیں، جوات ميلان طبع كے موافق مين ، اور ميراينے مخالف خيال والون كے ساتھ مطلق روا دارى كي برت سکتے، تامل وتذبذب سے ان کی عقل برشیان ہوتی ہے، جذبات بن رکا وط اور عل بن تعویق بیداموتی ہے،اسی گئے وہ اس وقت تک سخت مضطرب و بے مکر ہے دھری ہیں ،حبب کک اس بھین کرنے والی حالت سے نظل نہیں جاتے، اور سمجھتے ہیں، کہ این ہٹ اورعصبیت راے کو حیواد کروہ اس حالت سے کبسی نجات منین یا سکتے بسکن اگراس طرح کے مہٹ دھرم کو اس بات کا اصاس ہوجائے، کدانسانی عل وقعم انتہائی کمال اور خلیا

خرداری کی حالت مین می کنتی کمزور این مبتلا ہوتی ہے، تواس سے ان بن قدرتی طور بر کھیے نہ کچھ نہ یکے اور خالفین کے ساتھ ب بین کمی پیدا ہوگی ،جملاکوالی علم کے مزاج وروش سے بین حال کرنا جا ہے جوبا دجو فكرومطالعه كحظي لعموم النية فيصلون بين متماط وندندب ربيتي بين اوراكركو في شخف الم ہونے پر سجی اپنی افتا و طبیعت کی وجہ سے عندا ور مہٹ دھر می کی طرف ماک ہوا تو س تشکیک کا ذراسا جینیٹا اس کی ساری مہٹ وھری اورخو درائی کو کا فور کر دے سکتا ہج کیو اسی ذراسے چینٹے سے اس کو معلوم ہوجا کے گا کہ اپنے ہجنسون پراس کو جو کچھ امتیاز و نویت صل ہے. وہ فطرت انسانی کی آس عالمگر فلقی ہے سبی و بیجارگی کے مقابل میں کی پھنجان ہے جس سے عالم وجا ہل کو ٹی سٹنی تنہین، فلاصہ یہ کہایک خاص درجہ تک کی شک واحلیا معقول پندصاحب استدلال کے ہرفیلدا ورتحقیقات کے ساتھ ساتھ رہنی جا ہے، ایک اوقعم اسی ملائم ومعتدل تشکیک کی رجو نوع انسان کے فائدہ کی ہے، اور پیمو ۔ ووسا وس می کا قدر تی نتیجہ بھوکتی ہے ) یہ ہے اکہ ہم اپنی تحقیقا ت کے دائرہ کو نقط ان ہی مباحث کے محدودر کھیں جوانسان کی تنگ و محدود سمجھ کے لئے زیادہ موزو ہن،انسان کا تخیلہ قدرةً بلند پرواز واقع ہواہے،جوجیزین مستبعد وغیر معمولی ہوتی ہیں،ا ہی مین اس کومزہ آیا ہے، اور جوجنرین عادت کی بنا پر بہت زیادہ مانوس ومیش یا افتادہ ہو گئی ہیں ،ان سے بچنے کے لئے ، بے لگام موکرز میں واسان کے قلاب ملا انھر اسے ، لیکن صحیح اور مائب عقل کار جان اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ تمام دور از کا رہا تو ن کوچھو ر وزمرہ کی زندگی اور ایسے مباحث کے اندر اپنے کومحدو و گھتی ہے ، جوروزا نوعل وتجربہ مين أتة بين، باتى بلندير وازيون كوشاعرون اورخطيبون كى آرايش كلام يا ارباب سية

مقتدایان مذہب کی اسا داون کے لئے تھوڑ ویتی ہے اس مفیدوصا سُبعقل کا مینچانے مین کوئی شے اس سے زیا وہ کارآ مرمنین ہوسکتی، قبنا کدایک مرتبہ بریہوتی تشکیک ی توسنه کا دپری طرح اصال ہوجا باہے ،اور میں معلوم ہوجا نا، کہ خلقت وحبلت کی دبرا طاقت کے سواکوئی چنریم کو اس سے نجات نہین دلاسکتی تھی جن لوگون کوفلسفہ کی طر ہے، وہ اپنی تحقیقات کواس صورت بین بھی جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکروہ سیحت بن کرات م کی شغولیت سے ایک خاص در بنی لذت حال ہونے کے علاوہ فلسفيانه احكام ونظرمايت السل مين روزمره هي كي زندگي برهيج ومنضبط غور و فكركا أم تهين اورجب تک ان کو اپنے قواے ذہنی کے ماتص مو نے کا خیال اوران کی محدود رسا ا ورلغزش وخطا کااحیاس رہیگا کہبی معمولی زندگی کی جنون سے آگے بڑھنے کی رغبت نه بدا ہوگی ،جب ہم اس نک کا کو ئی شفی خش جواب مہین دے سکتے ، کہ سرار مرتبہ کے ا ختیارات کے بعد ہم کمیون نقین کرنے لگتے بین، کہ اگر تھیرا و پر بھیٹکا جائے، تو نیچے گریر ا ورَأَكَ جلاديكَي، تريحِكي دنياكے آغاز اور فطرت كى ابتدا اورانتها سے متعلق بمكسى قطعى اورطانیت خبن نظروات قائم کرسکتے ہیں، اس بیہ کہ ہاری تحقیقات کی حد بندی آل ننک دائرہ کے اندراس قدر معقول اور واجی ہے کہ ذہن ان نی کی فطری قولون بیرا یک سرسری گفاه دالتے ہی ہی کے حق نجانب مونے کا اطبینا ل موجاتا -کے بعد ہم کو معلوم ہو جا تا ہے ، کہ علم وتحقیق کے لئے صیحے مباحث کیا ہیں ہتر دی علم ع بحث یا بر ہان کی چنرین میرے نزد مک مرف مقدار اور عدد ہیں ، ہا تی ا ،علم کو رجونسیتهٔ سے زیاده کمل ہی اپنے ان عدود کے آگے بڑھانے کی علبی کویت کیاتی ہیں، وہ محن سوفسطائیت یا کی بحتی سے ، چونکه مقدار اور عدد کے ترکیبی اجزار

ا کس کی ان موتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے علائق میں الجھادُ اور سحیدگی بیدا ہوائی ہے، امذاکوئی شے ہیں سے بڑھ کر دنحیب ومفید نہین ہوسکتی، کہ آئی مختلف صور تون کی طرح طرح کے وسا کھاسے ان کے مساوات یا عدم مسا وات کا بتہ لگایا حائے مہان اورتمام تصورات چزیکه صاحت طور برایک دو سرے سے بمتا ز و مخلف ہوتے ہیں ال ہم اپنی انتہا ئی کا وش کے بعد بھی اس انتیا زوا خلات کے علم سے آگے کہبی نہیں ٹروسکتے اور برہی طور پر میکل کا دے سکتے ہیں، کہ ایک شے د دسری شے یا اپنی غیر میں ہے، اوراگراس عكم لكاني من كوئى قباحت بو، توسىجدلينا جائية ،كداس كانمشار ما مترانفاظ کے معنی کا ابیام ہے جن کی اصلاح صبح تعرفیات سے ہوجاتی ہے ، یہ امر کہ وتر کاربع با تی دوصلعون کے مربع کے برا ہر مو ناہے ، اس کاعلم لاصطلاحات کی جاہے تم حتنی صحیح سے مصحے تعرفیٰ کر ڈوالو ) بے ایک سلئہ استدلال تھتیں کے کسی طرح منین ہوسکتا لہجن گرتم *اس کانقین نهم کو د* لا نا چاہتے ہو ، کہ جما ن جا ندا د وملکیت منین، وی<sub>ا</sub>ن کوئی نا انص<sup>فی</sup> نئین ہوسکتی، ترصرف اصطلاحات کی تعربیٹ کر دینا اور نا انصا فی کے بیعنی بیان کرد<sup>ی</sup>ا روه دومسرون کی مکیت بن خلل املازی کا مام ہے، کا فی ہے ، درمبل بینکم یا بیقضیش ، مقس تعربیب ہے، ہیں حال تام اُن منطقی تیاسات واستدلالات کا ہے جن<sup>سے</sup> الم کے کسی شعبہ بن بھی کام لیا جا تا ہے *، بجز علوم مقدار و عد* دکے ، اور نہیں ووجنر بن بن بحقا مون كدبلاً العلم وبربان كاموضوع كهي ماكتي بن، ہاتی انسانی تحقیقات کے جتنے شعبے بن ان سب کا تعلق امور واقعیہ سے۔ جن مین ظاہرہے،کدبرہان کی تنجانی نہیں ہے، ہرواقعہ کا عدم مکن ہے،کسی واقعہ کی نفی متکزم تنا تفن منین موسکتی، ملااستنام رستی کی نستی کا تصور تھی اتنا ہی واضح وصا

ہونا ہے، جتنا کہ خودال ہی کا جس تضییری کسی شے کے زہونے کا دعوی ہوتا ہے، وہ خواہ كتن بي و ذب كيون نه مو بيكن فابل فهم وتصور اتنابي بوناسي ، قبناكه وه تضيه جس مين اس کے بوٹے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ، بخلات ان علوم حکمیہ کے جن کو بجا طور پر حکمت کہا جا ہے ،( تعینی مقداری وعددی علوم -م ) ان بین جو تضیہ صحیح نہیں ہوتا ، وہ قابل فہم و تصور بھی نہیں ہوتا، یہ وعویٰ کہ جواٹ ہے کا جزیر مکتب وس کے نصف کے برا برہے، ایک غلط قضیہ ہے،ج*ں کالبی تھی ص*اف طور پر تصور نہیں ہوسکتا ہیکن سیزر کا برا<sup>لی</sup> ہاسی طرح کی کسی اور ذات کی نسبت دعویٰ کرنا که اس کالببی وجو د نهین تھا، ایک غلط دعویٰ ہوسکتا ہے، اہم دری طرح قابل تصورب، اورکسی تناقض کوشلزم نمین، لہذاکسی شنے کا وجود صرف اس کی علت یا معلول کے دلائل سے تا بت کیا جاگتا ہے، اور یہ ولائل تمامتر تجربہ برمتنی ہوتے ہیں، باقی اگر ہم قیاسی استدلال سے کام کین میں ہر حنر ہر حیز کو سدا کرسکتی ہے ، ایک سنگر مزہ کا گرنا افتا ب کو ھنڈاکر درئے یاانسان کی خواش سارون کی حرکت **کوروکدے س**کتی ہے، یہ صر*ن تحر* ہو ہی ہو جو جو علت ومعلول کے حدو د و نوعیت کو تبلا تا ہے،اوراس فابل نبا تا ہے، کہ ایک چنرکے وجود کو دوسری کے وجود سے بم مستنبط کرسکتے ہیں ہے اُس التدلال کی اصلیّت وبنیا دج بران فی عمری براصد شقل سے، اورجوان فی عل واخلاق کا سرخیر ہے، اضلا تی استدلالات کا تعلق یا تو حزنی واقعات سے ہوتا ہے یا کلی سے ، دوزا نہ له اطالوی كويارم كه فلسفه قدم كايد محدانه اصول كه لاشے سے كوئى شے بنين مدا بوسكتى جس كى بناير او کا مخلوق ہونا یالل تھا، ہمارے اس فلسفہ کی روسے کوئی صول ہی نبین رہجاتا ہیں نبین متی برتز کا ارا دہ ما وہ کوظتی رست ہو، مکنیقلی طور برتو بروات کا ارادہ یا ورجوعتت بھی ہمارا واہم، کڑھ نے ،اس کو بیداکرسکتی ہے،

زندگی کے تام احکام و تدا بیراور ارکیج، و قائع کا دی، جغرافید، وہبئیت کی تحقیقات یہ سب ادّل الذكر كے وائرہ مين داخل ہيں، جن علوم مین واقعات کلیدسے جن موتی ہے، وهطبیعیات قلسفہ طبیعی، اور کیمیا وغیرہ بن کدان بن اشیا کی کسی بوری نوع یاصنف کےصفات وخواص اورعلل ومعلولا کی تحقیق ہوتی ہے، د نیات یاعلم کلام بن چرنخه فدایا تباے ارواح کا اتبات بوئا ہے اس کے پیجز وکلی دونون طرح کے واقعات کے استدلال سے مرکب ہوڑا ہے، جا تاکہ تیریزا مسائل کی تائید کرتاہے، وہان تک تویہ استدلال پر بینی ہوئے ہیں ایکن انکی صلی اور محكم نبا داعقادوالهام سے، ا فلاق اور تنقید فهم سے زیادہ ذوق واحباس کی چیزین ہیں، حن عاہے اخلاق کا يا فطرت كا، وه سجنے سے زيا ده محسوس كرنے كى شے ہے، يا اگر مم اس مين استدلال سے كام ليتے بين اور ص قبح كاكو كى معيارة الله كم كردينے كى كوشش كرتے بين ، توا كينے واقعة ي لومیشِ نظر کھتے ہیں بعنی نوعِ انسان *کاعام ذوق یا آی طرح کا کو*ئی اوروا قعہ جَمِّقیق و اشدلال كاموضوع بن سكے، جب کتبی نون کے انبار کوہم ہیں امول کی رفتنی میں دیکھتے ہیں، توکسی فسوساک م<sup>یقی</sup> كوشنون كامنطرسا شنة آما بح<sup>وج</sup> متلاً بم ابني إنتوين علم كلام يا مدسى ابدالطبعيات كى كو ئى حالم طفا اور سوال کرین کدکیا یه عدد و مقدار کے بارے بن سی تحریدی استدلال بیشن ہر ؟ جواب ملیکا کہ اپنا ۱ عربی استدلال بیشن کرکیا یہ عدد و مقدار کے بارے بن سی تحریدی استدلال بیشن ہر ؟ جواب ملیکا کہ اپنا عِيركيا امور داقعيه كي نسبت سين كِيرتجربي استدلال ، ي انين حب يه كيينين توب اس كوَّاكُ ين هونكدو، كيونخاب إمين سونسطائيت ادر كي بخي كيسوا كيه نين بوسكا،

## غلطنامة

|                   |            | <b>,</b> |                |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| · &               | غلط        | سطر      | صفحہ           |
| ية د تي           | مزاتی      | 10       | ٨              |
| ایک سے دو سرے     | ایک دوسرے  | 14       | <b>1</b> 40 ×4 |
| خال               | خيالی      | 13**     | 49             |
| علّت زعادت کی علت | عقت (عادت) | 14       | بونم           |
| کی                | کی         | 16       | 44             |
| ۽ چتت             | ہے تحت     | 19       | 44             |
| كڈورتھ ک          | كذررت      | 16       | <b>~</b> Y     |
| نجرب              | بخرنج      | A        | *4             |
| ×                 | •          | 9        | **             |
| اختبارات          | ا ختیارات  | ^        | 9~             |
| لقراط             | بهيوقوطيس  | 14       | 911            |
| مثبور             | إليك       | 14       | 97             |
| ×                 | نو         |          | 97             |
| ×                 | وه         | • •      | 7.0            |

| يح           | ЫĞ        | سطر        | صغر  |  |
|--------------|-----------|------------|------|--|
| بے وحوط ک    | نے وحودک  | 10         | 1110 |  |
| مجرمانه      | مجرم      | ۵          | 1114 |  |
| 学            | 决         | 17         | 110  |  |
| وهمكاف       | دهمكاتي   | <b>د</b> ر | }**  |  |
| بورًا        | ېو تی     | } <        | ire  |  |
| مغره ہو      | معجزه ہے  | ٣          | ٦٣٢  |  |
| ىقدىق كرتى   | تصديق     | 14         | 141  |  |
| كاغذى        | كاغذي     | 19         | 100  |  |
| تم کو        | تم        | ۲,         | 100  |  |
| تقوارى مائيد | ہماری قوت | 10         | 106  |  |
| حصول         | اصول      | ٣          | ICM  |  |
| يخيخ لو      | مانت      | 4          | "    |  |
| حبلت         | جبلت کو   | 19         | 144  |  |
| rmy cr       |           |            |      |  |
| العزيد بم    |           |            |      |  |
| 211          |           |            |      |  |

ハロボー

ود و والفرون المنظمة المانيان المنافق المنافق

مركالم المت بركلي، ال من بركل في مكالمه كاهورت بن اديت كا ابطال كيابي مهم الفي اقيت: عمر ميا وي فلسفة حصر الله والماء المام ا

ر حصر فروم، بيرولانا عبدالما ودكه و فلسفيان مفاين كافجورية ، ١٥١ صفح، قيمت ١- عمر رحص فروم ، يرولانا عبدالما ودكه و فلسفيان مفاين كافجورية ، ١٥١ صفح ، قيمت ١- عمر

فلسفار زبات این بندان نی کے فلسفای ملائی برات وغیرہ کو کی کائی ہو بہتا جا برخوالیہ نفسیات مرعمی بیسب ، کسی انسان کو کسی کام پاپنریاتی کیدے لئے کیؤ کو کا دہ کرسکتے ہیں اس میں اسی کے نفسیاتی امول بائے گئے ہیں ، ۱۱۷ صفح ، قیمت :- عجار

۱/ر مرقالهٔ روسو، ایس روسونطوم وفنون کے افادی اترات وتنائج کی تنقید کی بوء الفی فحو، قیمت:- اسر

رقيح الاجتماع،موسوليبان كانت جاعتها المان كهول فيه كاردوز عبر، ١٣٧ فح قبت: يمر ابن رثير، ابن رشد كي سوانح اورا سكي فلسفه رشعرو ، ٩٨ ساصفح ، قيمت : -

مل تولید اور تصانیف پر بجث و تبعرو،

۱۰۱۱ صفح، قیمت :- ۱۲ر

ا و کار عصر بیر، اس ین سائن کے تنف اہم سائل کی تحقیق کی ہے، ۲۰۰ صفح، قبلت: میں اسلام میں اسلام کا تعقیق کے تعلق اسلام کا تعلق کے تعلق کا تعلی کا تعلق کا تعلق

(طابع عمر كراويس وارتى)